## گئےدنوں کے سُورج

چندان رواوز چندمضامين

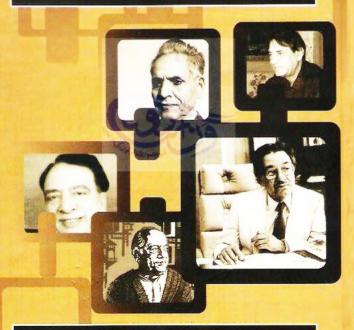

جاوبد چوه دري

# گئے دِنوں کے سورج

(چندانٹروبوز' چندمضامین)

جاويد چودهري

طاہریکہ ہاؤی پریڈی کا سٹریٹ صدر کراچی فون:2253305

رميلهاؤس آف يبلى كيشنز

## گائے دنور کے سورج سنور

### ملاقاتين

| 11  | الطاف گوہر                  |
|-----|-----------------------------|
| 49  | متازمفتي                    |
| 71  | عطاءالحق قاسمى              |
| 117 | بيكم شفيقه ضياءالحق         |
| 127 | ايئر مارشل ذ والفقارعلى خان |
| 143 | شميم قريثي                  |
| 161 | يروفيسرعبدالعزيز            |
| 175 | امير گلستان جنجوعه          |
| 199 | ڈاکٹرا قبال واہلہ           |
| 213 | فيچرز                       |
| 215 | فیفن احد فیفن کے زم گوشے    |
| 227 | حکمرانوں کے دسترخوان        |

ونيايس نشيك تاريخ 249 ہم جنول کی دنیا میں رہتے ہیں 265 خان ليا فت على خان 277 جس گھرہے کمینوں کا اعتاداً ٹھ جائے اُسے کو کی نہیں بچاسکتا 287 حكمرانوں كے روحانی ہابے 297 بجيك نيين زندگي مسئله 311

241

پردفیسراحمد نین اخر

انبان زندگی میں دوختم کے لوگوں سے ملتا ہے' ایک وہ لوگ جن سے مل کر

انبان کومحوں ہوتا ہے وہ بہت بڑا ہے اور دوسرے د دلوگ جن ہے ل کرانبان کوا صاس ہوتا ہے دہ اور اس کی ہتی دونو ل کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ اس کتاب میں دوسری فتم کے لوگ شامل ہیں ۔ ملاقا تني

الطاف گوہر

یا کتان بنے ہے بہت پہلے میں گوجرانوالہ میں پیدا ہوا۔میرے والدیم ھے لکھے مخص تھے۔ان کی بہت بڑی لائبر بری تھی۔ جب سکول جانے کی عمر ہوئی تو کنٹونمنٹ سکول میں داخل کرا دیا گیا۔اسلامی سکولوں کی تعلیم اچھی تھی اور نہ ہی ماحول ۔تعلیم پر ہندو چھائے ہوئے تھے۔ ہند واستاد مسلمان طالب علموں کوسائنس کے مضامین اورانگریز ی نہیں رکھنے دیتے تھے جو طالب علم اصرار کرتااے کہتے رہتمہارے بس کی بات نہیں تم گائے کا گوشت کھاتے ہوجس ہے و ماغ پر بُرااثر بِرْ تا ہے؛ تم عربیٰ اُردؤ فاری ادر ہشری کے مضامین رکھانو۔ سکول میں پہلے روز جب ہندو استاد نے میرا نام''الطاف حسین گو ہرالرحمان' بڑھا تو نفرت سے کہامیری جماعت میں تمہیں ٹیٹنے کی اجازت نہیں ہوگی تم بھیٹہ کھڑے رہو گے ۔اس ماحول میں میرے چھوٹے بھائی تجل حسین ادر میں نے خالصہ کالج گوجرا نوالہ ہے ایف راے کیا۔ پھر لی راے گورنمنٹ کالج لا ہورے کیا۔ بی۔اے کے بعد نوکری کے لئے دوڑ دھویشروع کر دی۔اس دور میں ہم کار کی ہے آ گے نہیں موجے تھے کیونکہ بڑھے لکھے مسلمان کی اس سے آ گے ایروج نہیں تھی۔اس بے روز گاری کے دور میں تین ماہ تک ایکی من کالج میں فاری پڑھا تار ہاجب وہاں سے چھٹی ہوگئی تو سوچا چلونوج ہی میں بھرتی ہوجاتے ہیں جنانچے سائنکل پرلا ہور چھاؤنی میں بھرتی آفس جلا گیا۔ و ہاں اُ میدواروں کی لمبی قطار لگی تھی۔جس میں میں بھی کھڑا ہو گیا۔ باری آنے پر چیڑای نے میرا نام یکارااور میں بجرتی آفیسر کے سامنے حاضر ہو گیا۔ انگریز کرٹل نے میرے کاغذات بڑھنے کے بعدمیری طرف دیکھااوراس کے چرے پر ناگواری آ گئی۔ ''تم نے اتنے لیے بال کیوں رکھے ہوئے ہیں؟'' میں ان دنوں'' گیسودراز'' ہوا کرتا تھا۔ میں نے کوئی جواب دیا لیکن انگر ہز میر ہے دلائل ہے مطمئن نہیں ہوالہذا نوکری کا بدوروازہ بھی بند ہو گیا۔ مزید پچھ عرصہ دوڑ دھوپ کی لیکن

الطاف گوہرصاحب نے بڑی بھر پورزندگی گزار کی وہ یوروکریٹ سے
وہ پاکستان کے چھر بر براہاں کے سیکرٹری رہے وفاقی سیکرٹری اطلاعات رہے اندلن
ہیں انگریزی کے اخبار کے ایٹریٹررہ ہوا وہ انوان میں وہ '' وان' 'اور'' دی مسلم'
ہیں انگریزی کے اخبار کے ایٹریٹررہ سے اور پاکستان میں وہ '' وان' وی ان دنول
کے ایٹریٹررہ ہے میری ان سے طاق تو ان کا سلسلہ ۱۹۹۳ء میں شروع ہوا وہ ان دنول
علیل سخے ان طاق توں کے دوران میں نے ان سے ایک طویل انٹرویو کی درخواست
کی انہوں نے میری پیٹواہش مان کی یوں میں نے ان کی زندگی کا طویل انٹرویو کیا۔
بیکس ایک انٹرویو چھری تھا۔ یہ پاکستان کی تاریخ بھی تھا ہے اخرویو ۱۹۹۵ء میں بہت
مشہور ہوا تھا۔ میں نے گوہرصاحب کی مشاکوا ہے سیکھر کیا گیا۔ آپ
بیا شرویو پڑھے اور گوہرصاحب کے مشاہوات سے لفف لیج

نا کا می ہوئی تو ناچار گورنمنٹ کالج لا ہور میں ایم۔اےاگریز می میں واضلہ لے لیا۔اب تعلیم بے کا رئی سے نجات کا لیک بہانہ تھی۔ بیٹھے بیا قرار کرنے میں کوئی عارفیس کیا گراس دور میں بیچھے کلر کی قسم کی کوئی توکری کل حاتی تو میں بھی کالج کا زخ نہ کرتا۔

ایک استان پیری کے استان پیر مسلمان طالب علموں بین میرم کیا پوزیش تھی۔

پھھ عرصہ کی ہے کاری کے ابعد اسلام یہ کارٹی میں کیکچرر ہوگیا۔ ۹۸ روپے تخواہ ملتی تھی۔ تھوڑے

عرصہ بعد آل انڈیار پڈیو میں پورگرام اسٹنٹ ہوگیا۔ اس کی تخواہ ۱۱روپے تھی۔ اس توکری کا

براج جاہوا۔ لوگ مبار کہادیں دینے آتے تھے۔ پہلی تقرری پپٹاور ہوئی۔ پپٹاور آنے نے تمل میں

نے انڈین سول سروسز کا استحان دیا بعد از اس پپٹاور میں بھے انٹرویو کی انٹرویو دیا جس میں

خوش قسمتی سے کا میاب ہوگیا۔ یوں میں ۱۹۳۹ء میں انڈین سول سروس میں شامل ہوگیا۔ یوں میں ۱۹۲۹ء میں انڈین سول سروس میں شامل ہوگیا۔ یوں میں کو تو توری کے طرفینگ آنسنی ٹیوٹ میں طرفینگ کے بعد دولی میں فائس ڈیپارٹمنٹ میں میری پہلی تقرری

ہوئی۔ اس دور میں میراشار مسلمانوں کے ان چندا ضروں میں ہوتا تھا جو فائس کو بچھتے تھے۔ دہلی میں چودھری مجھ مگی ممتاز احسن اور انور مگی کے ساتھ کا م کرنے کا موقع ملا۔ چودھری مجھ مگی ان دنوں

جوائٹ میکر کری ٹیول کے افری مولوں کی کساتھ کا م کرنے کا موقع ملا۔ چودھری مجھ مگی ان دنوں

جوائٹ میکر کری ٹیول کے افری مولوں کی ساتھ کا م کرنے کا موقع ملا۔ چودھری میں کا میان کو کی بہلا

پاکستان بننے کے فوراُبعد کرنی نوٹوں اور سکوں کے ڈیزائن تیار کروانا کئے ڈھلوانا اور
نوٹ چیوانے کی ساری فرمد داری بیری تھی۔ ہم نے Brandbury Wilkinson کو
نوٹ چیاہے کا ٹھیکہ دیا۔ نوٹ جیسے کرآئے تو جھے پاکستان کے پہلے کرنی ٹوٹوں کے بجسوں کو
بندرگاہ ہے آدمی آرڈینٹس ڈیو کے تہدفانے تک پہنچانے کی سعادت نصیب ہوئی۔ میں دات بجر
خوتی سے کروٹیس بدلتا رہائی صویرے میں اپنے سینم عبدالقادر کے پائی ٹوٹوں کے نمونے لے کر
گیا تو وہ کیستے تی برس پڑے '' ٹوٹوں پر چانہ فاطاحیے پائے ہے۔'' میں نے دیکھا اور لرزگررہ گیا
کیونکہ ٹوٹوں پر ہلال کے بجائے بدر کا چا تھ جیپ گیا تھا جو بہت بری بدشگونی تھی لہذا ہمیں تمام
کیونکہ ٹوٹوں کر جو دوبارہ چیوائے بدر کا چاتہ جیب گیا تھا جو بہت بری بدشگونی تھی لہذا ہمیں تمام

تخلیق پاکستان کے تھوڑا عرصہ بعد میرا تبادلہ شرقی پاکستان ہو گیا جب ۵۴ء کے انتخابات ہوئے تو میں ہوم پرلینیکل ڈیپارٹسٹ میںڈپٹی سیکرٹری تھا۔الیکش میں مولوی فنسل حق کی

پارٹی اکثریت سے جیت گئی وہ سترتی پاکستان کے وزیرائلی بن گئے ہمارا خیال تھا وہ مغربی
پاکستان کے افسروں کو جنا کر اپنے بندے گاہ ہیں گئیکن صلف لینے کے کھروز بعد فضل حق نے
تھے باایا۔ میں ان کے گھر گیا تو وہ تبیند بنیان میں بلیوس کلائ کی کھاٹ پر لینے تھے انہوں نے
تھے دیکھا اور کہا۔ الطاف تم ہوم ڈیپار ٹمنٹ میں اپنا کا م بھی کرتے رہا کرواور میرے سکرٹری بھی
بین جاڈ۔ میں بڑا تیران ہوا کیونکہ کی بڑگائی وزیراعلیٰ کے ذاتی سکرٹری کا جھے کوئی تجربیس تھا۔
میں جاڈ معذرت کی کوشش کی تو وہ کہنے گئے ہمارے پاس مراست بند نے بیس بیستم عارضی طور پر
سیال اورنا چار بھے حالی مجرنا بڑی۔

مولوی فضل حق بلا کے مقر رہتے۔ براحشہور داقعہ ہے ۱۹۲۳ مارچ ۱۹۴۰ ء کولا ہور کے جلہ عام میں قرار دادہ جِش ہونائی ۔ قائد اعظم تنے بڑا کے ان کو دیجے تن کا اس میں فضل حق تریف لائے۔ ان کو دیجے تا کہ اعظم نے جیح کو دیجے تا کہ اعظم نے جیح کی توجہ بدید ہے دیکھ کا ناثر دع کر دیے ۔ قائد اعظم نے جیح کی توجہ بدید ہے دیکھ کہا۔ '، جب شرا گیا تو مینے کی کیا ضرورت ہے۔ '' اور تقریراہوں کچوڑ کر بیٹے گئے اور اس کے بیٹے گئے ۔ مولوں صاحب ججمع کے بنائی سے دہ فوراً لوگوں کی ضرورت بھانپ لیتے تھے اور اس کے بعد دور زیائے دارتقر پر کرتے کہ لوگ آپ ہے باہم ہوجاتے۔ ان کے ساتھ کام کے دور ان جھے بعد دور زیائے دارتقر پر کرتے کہ لوگ آپ ہے ۔ باہم ہوجاتے ۔ ان کے ساتھ کام کے دور ان جھے ذاتی طور پر بڑے بات کہ بات مجس سنا جا ہے نہوں نے فوراً پیشتر ابد لا اور دوقو کی نظر یہ کے خلاف تقریر مجھاڑ دی۔ دوسرے دوز جھے بلایا اور پوچھا۔ تقریر کا کیا اثر ہوا۔ اور دوقو کی نظر یہ کے خلاف تقریر مجھاڑ دی۔ دوسرے دوز جھے بلایا اور پوچھا۔ تقریر کا کیا اثر ہوا۔ میں نے سانے گؤئی سے کہد کیا ہے کہا تم میری باقوں پروھیاں نہ دیا کر دیسے میں کہ بی بھر نیکا رہ گیا گیا ان کہوں نے بھے سجھایا تم میری باقوں پروھیاں نہ دیا کر دیسے دور جمیں جو بات خلا گیا اس کی فوراً تر دیرشائع کرادیا کر دی

شاہ سعود کو بنگال کا دورہ کرنا تھا۔ ہم اس کے استقبال کے لئے بوی تیاریاں کررہے سے ۔ دورے سے چندروز پہلے سلا ب آ گیا۔ بنگال کے سلاب سے جہاں وسم پیانے پر جنابی آ گی ہودیاں کے سلاس سے جارہ داراں کے لوگوں نے آئی ہودہ اور کیا ہوگا ہے۔ جمعے آچی طرح یاد ہے مخلہ سرداراں کے لوگوں نے اعلان کر دیا ہم شاہ سعود کا استقبال نہیں کریں گے۔ یہاں الاکھوں آ دی مر گئے ہیں اور محکومت منائٹوں پر لاکھوں آ دی مر گئے ہیں اور محکومت منائٹوں پر لاکھوں روپے ضائع کو ردی ہو فیرہ وغیرہ وصورتحال خراب ہوگئی فضل حق نے جمعے منائٹوں پر لاکھوں ہوسکتا ہے۔ اس اس محدود تو ایک با یا اور کہا کہ اب کیا ہوگا۔ ہیں مناہ سے دورے کا پروگرام تو تبدیل نہیں ہوسکتا ہے۔

کرا پی پیچ کے ہیں ۔انہوں نے پچھ وچا در چر بچھے تھم دیاتم محلّہ سر داراں کے لوگوں کوگل سہ پہر تین بج میرے گھر بلالو۔ میں نے تلہ سردارال کے لوگول کو دعوت دی۔ ایکلے روزمقررہ وقت پر شیر بنگال کے گھر لوگوں کا مجمع لگ گیا۔ ہر خض دورے کے خلاف رائے دے رہا تھا۔ کان پڑی آ واز سنائی تبین دے رہی تھی شیر برگال وهوتی بنیان میں ملبوس کھاٹ پر بیٹھے تھے جب شور ما قابلی برداشت ہوگیا تو وہ اُشھے اور دھاڑیں مار مار کررونا شروع کر دیا۔ بید کیکھتے ہی سنا ٹا طاری ہوگیا ہم سب ہکا یکارہ گئے اب وہال صرف شیر بنگال کی چینی تھیں ۔ آنسواور سسکیال تھیں اور ہم لوگوں کی چىرت تقى \_ جب سارا مجمع ان كى طرف متوجه بوكيا تو پچرشىر بنگال بولے \_ " بدبختو آج والى كعبه میرے گھر آ رہے ہیں۔میرے پیادے رسول کی چوکھٹ کا در بان آ رہاہے اورمیری ہوشتی ویکھو فضل حق اس کا استقبال نہیں کر سکتا ۔ لوگو! بتاؤ جب کل فضل حق بارگا وایز دی میں حاضر ہوگا تو اپنے رب کوکیا منہ دکھائے گا۔ لوگو! ہم سب جہنمی ہیں۔''ان کے الفاظ میں ایساور دفقا کہ پورے مجمعے نے زاروقطاررونا شروع کر دیااور پھرانہوں نے وہ زنائے دارتقریر کی کہ خدا کی بناہ مجھےان کے وہ الفاظ تو یا دنہیں لیکن وہ نعرے میرے جافظے کی کتاب عیں آج بھی درج میں جو برگالیوں نے وہاں شاہ معود کی شان میں لگائے تھے۔ جب لوگ مطمئن ہوکرا ہے گھروں کو پیلے گئے توشیر بنگال مجھے دکی کر محرائے اور کہا کیوں حضرت؟ اور میرے پاس اس جاد وگری کی تعریف کے لئے الفاظ

اور کن ۵۵ می ایک گرم شام ذھا کہ کی گیوں میں سکندر مرزا کی آ یہ کی نجر گوئی رہی تھی۔
فضل جن کو غدار قرار دو سے کرائی کی حکومت برطرف کی جا چکی تھی اور سکندر مرزا کو گور زینا کر مشر تی
پاکستان بجھوایا جار ہا تھا۔ جزل کے ایم شخ مشرقی پاکستان کے کمانڈر سے دو ہجھے جار ہار بال بال اللہ اللہ الرائیج سکندر مرزا کے آتے ہی ہم فلاں کو پکڑیں گے فلااں کو ماریں گے اور میں صرف سر ہلا کر
دہ جاتا تھا۔ بھرہم نے ڈھا کہ ایئر پورٹ پر مشرقی پاکستان کے سے گورز مہتدر مرزا کا استقبال کیا۔
دو آئے ہمیں دیکھنا میلو ہائے کی اور گورز ہاؤس میلے گئے اس شام ہمیں گورنمسند ہاؤس کیا۔
گیا۔ ہم کوگ' این ایم ہاؤس' بہتی گئے اور گورز کے بیڈروم کے باہر بیٹھ گے ۔ ڈی آئی تی انوار
المجھن این ایم خان اور بھی اس نیم تاریک میں بردی دریتک دم سادھے پیٹھے رہے۔ وہاں
صرف دال کاک کی تک تک تک تھی اور ہماری میں ہی ڈری ڈری سانسوں کی آ وارتھی ۔ پھرا چا تک سائٹی رہے۔ وہاں کارڈ دی سانسوں کی آ وارتھی ۔ پھرا چا تک سائٹی رہے۔ والے کارڈ دی سانسوں کی آ وارتھی ۔ پھرا چا تک سائٹی رہے گئے رہے۔ وہاری گئی رہے گئے دور مرز گاؤن

یں ماہوں تنے۔ انہوں نے اپنے دوقت ضائع کے تھم دیا۔ ''کل تھے چھ بندرہ موفنڈوں کو اندر کر
دیا جائے '' انہوں نے معمودیا اور اندروائیں چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد انوارائق نے پندرہ
سوکو بنگال کے کا اصلاع کے تقسیم کیا تو ہم بنج گئے۔ وہ پر بنتان ہو گئے' ہم نے مشورہ دیا ہمن سکی
برا شلع ہے بید چاراس کے کھاتے میں ڈال دو۔ میری ڈیوٹی تھی کہ میں تمام ڈسٹر ک مجمئریٹ کو
بوا شلع ہے بید چاراس کے کھاتے میں ڈال دو۔ میری ڈیوٹی تھی کہ میں تمام ڈسٹر کے انہوں نے سنا اور
کوائن کر کے اطلاع کر دوں۔ انگی مجمولی تھی ہوئی ہے گئے کہ چگڑ ہے جانے والے لوگ کون بتھی ان میں
کہا۔ گڈ ہم اوگ خوش ہو گئے لیکن آپ بوچیس گے کہ چگڑ ہے جانے والے لوگ کون بتھی ان میں
اکمٹر بت ان رکتے والول دیڑھی بائوں اور بیدل چلنے والوں کی تھی جو برقستی ہے ڈسٹر کٹ

جزل سکندر مرزا ہیں ہے خت آ دمی تنے وہ تکم دینا اور پھراس پر عملدرآ مد کرانا جائے ۔ شے لیکن وہ عام آ دمی کونگ نہیں کرتے تئے ۔ وہ ساڈ سے تین ماہ بگال رہے اس دوران انہوں نے حالات بالکل درست کر دیئے۔ اس دوران ان سے بری ملا قاتیں رہیں وہ جھے بہت پسند کرتے تئے۔ مغربی پاکستان والہی کے بعد انہوں نے غلام تھر کی چھٹی کرادی۔ خودگورز جزل بن گئے اور حسین شہید سہردردی کو وزیر اعظم بنا دیا گیا۔ اس دوران انہوں نے جھے بنگال سے بلا کر کراجی کا ڈسٹر کٹ مجسلرین گادیا۔ این ایم خان چیف کھٹر تئے۔

سندر مرزا جوئير الخرول پر دباونيس ؤالتے تھے۔ بات مان ليتے تھے۔ ذوالفقار علی جھوٹی ما کیسٹر کو کا مائٹ بھوٹی الم المیسٹر کو کا مفرن کے سامنے بچوں کا ایک جھوٹا سا پارک تھا۔ ایک دن چیف کمشزائین ایم خان نے بچھے بار کرکہا'' گورز جنزل بیپ پارک ایمان ایم بیس کو دینا چاہتے ہیں تم آرڈ رکروں' میس نے کہا'' بیپ پارک بچوں کے لئے به دہاں وہ کھیلتے ہیں بیپ زیوبی کمشزا دکامات جاری کردیں۔'' این ایم خان نے کہا'' میس کروں گا۔ آپ بحثیث جیف کمشزا دکامات جاری کردیں۔'' این ایم خان نے کہا'' میس کم کا ایک بھی ساتھ شامل کر ایم خان نے کہا'' میس خاب کیا۔ میں وہاں پہنچا تو وہ دان میں نہم کس رہے تھے۔ مجھے بھی ساتھ شامل کر جزل ہاؤٹ میں طاب کیا۔ میں وہاں پہنچا تو وہ دان میں نہم کس رہے ہے۔ مجھے بھی ساتھ شامل کر ایم ایک بیار کہ ایم ایک بیارک کے سلط میں کوئی پر اہلم ہے۔'' میس نے انہیں ساری ہات بتائی تو کہنے گئے۔''کیا وہ بچوں کے پارک کے سلط میں کوئی پر اہلم ہے۔'' میس نے انہیں ساری ہات بتائی تو کہنے گئے۔''کیا وہ نہوں کے بعد کئے نہاں کا میں میں کور بیا مناسب نمیس ۔'' بیان میں خوابی تھی کہوں میں جا ہے۔ بھی لیے تھے بلکہ مان تھی لیت سے وگر نے گورز جزل کے سامن کھی لیت تھے بلکہ مان تھی لیت سے وگر نہ گورز جزل کے سامن ایک ڈسٹر کے مسلم نے کا میں کیا تھا تھے بلکہ مان تھی لیت سے وگر نہ گورز جزل کے مسلم ایک ڈسٹر کے مسلم نے کا مورز جزل کے مسلم کیا دیت کے انسوال کی کیا دیتھیت ہوئی ہے؟'' میں کے مسلم کیا کہ کیا دیتھیت ہوئی ہے؟

سکندرمرزا بلا کے مازشی تھے۔ جمہوریت کے خت خلاف تھے۔ جو ڈوٹو کے بہت ہاہر سے ۔ جو ڈوٹو ٹر کے بہت ہاہر سے ۔ شرح ہیں جمہوریت کے خت خلاف تھے۔ جو آتو ٹر کے بہت ہاہر سے ۔ شرح ہیں جمہوریت کی بات کرتا 'خت خصی ش آ جائے اور کہتے ۔ بہتم کیا گہتے رہتے ہو آتا ہم ماری جھوری خلط ہے ۔ گواس ہے وہ اوگوں کو حقوق دیے کے خلاف تھے۔ 80ء کے اس آتا ہم ایک انداز تھے۔ جب ایوب خان نے آئیس برطرف کیا تو گورز ہاؤس چھوڑ نے سے پہلے انہوں نے تمام مل کلیئر کے ۔ نوکروں خان نے آئیس برطرف کیا تو گوار ہاؤس چھوڑ نے سے پہلے انہوں نے تمام مل کلیئر کے ۔ نوکروں کو تخوا ہیں وہ تین ختے قیدر ہے تو وہاں سے واجہات بوٹ نے سے پہلے اسے تھند ویا۔ بعد از ان جب وہ کو کئر ہیں وہ تین ختے قیدر ہے تو وہاں سے واجہات کی اوا یشی کے گئے کہ جرار رو پے بھیچے ۔ گورز جزل کے عہد سے پر فائز رہنے کے دوران انہوں کے نہوں نے لیک ہوئل کے انداز اردی ہے۔ بھی انہوں نے لیک ہوئل کے انداز اردی کے گئے اور باقی زندگی انہوں نے لیک ہوئل

جب میں کراچی کا ڈسٹر کے جسٹریٹ تھا تو شہر کی صورتحال ہوی خراب تھے۔ بانیا

پرورش پار ہاتھا۔ جبو نے کلیم جع کرا کر زمینیں حاصل کی جاری تھیں۔ کالونیوں پر قبضے ہورہ سے

اور بحت وصول کئے جارہ سے تھے۔ ان وقول کا ایک ولیے پ واقعہ سنا تا چلوں۔ جب میں پہلی مرتبہ

کرا پی کورٹ گیا تو وہاں مہم جسٹریٹ بیٹھے تھے۔ میں نے ان کے ہارے میں پہلی چھا تو تھے بتایا

سیاس دوران ایک جسٹریٹ کے چھے گھڑا ہوگیا اس نے سیاہ چشمہ لگار کھا تھا۔ اس نے جب جھے

میں اس دوران ایک جسٹریٹ کے چھے گھڑا ہوگیا اس نے سیاہ چشمہ لگار کھا تھا۔ اس نے جب جھے

از ان اس نے انکشاف کیادہ نا چوبا ہوا کہا کہ معذوری کو دیکھتے ہوئے میں کر دیا بعد

از ان اس نے انکشاف کیادہ نا چوبا ہوا کہا کہ معذوری کو دیا جو کے میں ہے جب بیا یا میں

از ان اس نے انکشاف کیادہ نا چوبا ہوا کہا کہا کی تھد ان کیے کرتے ہوئا سے نے بتایا میں نے

ایک دیر کھا ہوا ہو ہوا کہ میں نے میں گھرا گھا تھر ان کیے کرتے ہو ہو سے میرے پیش دیا یا میں نے میا کہا می تھی۔

ایک دیر کھا ہوا ہو ہوا کہ میں نے میری بری کے آخر بھی کی کونک فاط تھید لیتوں سے بڑے بتا ہے تھے۔

دی جس پر چیف جسٹس نے میری بری فاتر بھی کی کونک فاط تھید لیتوں سے بڑے بتا ہے۔

دی جس پر چیف جسٹس نے میری بری فاتھ کیا کہ کونک فاط تھید لیتوں سے بڑے بتا تھے۔

مجھے ان دنول وزیر انظم حسین شہید سہور دی کے ساتھ کام کرنے کا کبھی موقع ملا۔ وہ بڑے مزے کے آدمی تھے۔ بہت پڑھے لکھے فائین بات کو کھنے دالے اور بلا کے مقرر و و دن رات دیوانوں کی طرح کام کرتے تھے۔ وہ رات کو بالکل ٹیس سوتے تھے لین کا بینہ کے اجلاس میں سو جاتے تھے یاکی سے بات کرتے کرتے سوجاتے تھے لین میں نے آئیس کبھی بہتر پر کیٹے ٹیس

ویکھا۔ رات کو ہارہ ایک ہجے ان کا فون آجا تا تھا۔ ڈسٹر کٹ مجسٹریٹ صاحب آپ کوخیر ہے شہر میں کیا ہورہا ہے۔ میں کہتا ٹمیس سرمیں تو سور ہاتھا۔ وہ کتنے ظاہر ہے جب ڈسٹر کٹ مجسٹریٹ سو رہے ہوں گئو بیاتو ہوگا اور میں ہما گا جما گا وزیراعظیم ہاؤس جا تا مگراس وقت تک شکایت رفع ہو چکی ہوتی اور سپروردی صاحب سب بچھ چھول بھال کرٹیمیں ہا تک رہے ہوتے۔

سپروردی ماتان میں جلسے مام ہے خطاب کرنا چاہتے تھے۔ جماعت اسلامی کے باتھ ملیل میں کی خاتون کے ساتھ سپروردی کے ڈانس کی ایک تصویر پڑھ گئے۔ انہوں نے اس کے باتھ اور کے دانس کی ایک تصویر پڑھ گئے۔ انہوں نے اس کے برح برح کے دوستوں نے سپروردی کے دوستوں سے شروع کر دیں۔ ایک روز سپروردی نے جھے بلایا اور کہا تم اپنے سول سروس کے دوستوں سے پوچھو بھے ملتان جانا چاہیے یا نہیں؟ میں نے ملتان کی انتظامیہ سے رابطہ کیا انہوں نے بتایا بہاں سپروردی کے خلاف بوری نظرت پائی جاتی ہے۔ انہیں کہیں یہاں آنے کی تعلقی نہ کریں جمیس ٹیس امروردی کے خلاف نہ کریں جمیس ٹیس امروردی کے خلاف نہ کریں جمیس ٹیس امروردی کے اور انہیں ساری صورتحال بتا امیروردی نے کہا۔

So tell your friends, the Hussain Shaheed will be there tomorrow at 3, o" clock"

اورا گئے روز وہ ماتان بہنچ گئے ۔لاکھوں کا ڈبھج تھا۔لوگ شور کرر ہے تھے ان کے خنا ف نعر سے لگ رہے تھے لیکن جب انہوں نے تقریر شروع کی تو ان کی اردواس قدر شستہ اور بلیخ تھی کہ ڈبھج قوت گویائی کھو بیٹھا مجھے یا دہے جب تقریر ختم ہوئی تو لاکھوں کا وہ مجمح ان کے ساتھ تھا۔ دوسرے روز سارے اخبارات نے ان کی تقریر کو ہزاسراہا۔

ای دور میں نہر سویز کا مسئلہ کھڑا ہو گیا سکندر مرزا اور حسین شہید سہروردی نے اپنی احتمانہ پالیسی کے باعث عوام کواپے خلات کرلیا۔ پیشنل سنوۃ نئس فیٹر ریشن نے کرا پی بیس بہت براجلوں نکالا۔ مجھے تکم دیا گیا بین طلبا بوکٹٹرول کروں۔ جلوس نے ہائد بین کوزبانی کلائی سجھانے کرنا شروع کردیا۔ ہم لوگ راستے میں کھڑ ہے ہو گئے۔ جلوس نے قائد بین کوزبانی کلائی سجھانے کی کوشش کی کیشن وہ نہ مانے نہ عالم میتھر ہوئے کے اپنی کوئیس کا عظم و بیا پراکیس جلوس نے میگافون پر جلوس نے مشکلافون پر جلوس نے دیا جلوں۔ دزیراعظم ہاؤس پر کوئیس کو گھیر لو۔ ہجوت برائی علیم بھی ہاؤس پر کوئیس ہاؤس کو گھیر لو۔ ہجوت برائی عظم ہاؤس پر کوئیس ہاؤس کو گھیر لو۔ ہجوت در براغظم ہاؤس پر کوئیس کے مشکلان ہاؤت پر جلوٹ ہوئیس کے متاب ہوئیس کے در براغظم ہاؤس پر کوئیس کے مشکلان ہاؤٹ پر جلوٹ کوئیس کے متاب کوئیس کے متاب کوئیس کے متاب کوئیس کے در براغظم ہاؤس پر کرو۔ جاؤ میں متاب کا میکندر کا جائیس کی کوئیس کا متاب کوئیس کوئیس کے در براغظم ہاؤس پر کرو۔ جاؤ میں متاب کی کوئیس کے متاب کوئیس کے متاب کوئیس کوئیس کرنا ہوئیس کے دوئیس کی کوئیس کی کوئیس کوئیس کرنا ہوئیس کوئیس کے دوئیس کی کوئیس کی کوئیس کرنا ہوئیس کرنا ہوئیس کرنا ہوئیس کوئیس کی کوئیس کی کوئیس کرنا ہوئیس کرنا ہوئیس کرنا ہوئیس کرنا ہوئیس کی کوئیس کی کوئیس کرنا ہوئیس کرنا ہوئیس کی کوئیس کی کوئیس کرنا ہوئیس کی کوئیس کی کوئیس کی کوئیس کرنا ہوئیس کرنا ہوئیس

نے تعرب الگائے اور وزیراعظم ہائی کی طرف دوڑ لگا دی۔ میں دوسرے داستے سے فوراوزیراعظم باؤس کئی گیا میں ورسرے داستے سے فوراوزیراعظم باؤس کی طرف دوڑ لگا دی۔ میں دوسرے داستے سے فوراوزیراعظم کیا ہے بھیے کے شکر دکھا وکھا وکھا کہ بیا اس کے بیان کر بیار اللم کیا ہے بھیے در کیچر کردہ اُسطے اور تیجے برآ مدے میں لے جا کر او چھا ''کیا ہوا؟'' میں نے سادر کا کارروائی بتا دی اور آخر میں ان سے عرض کیا ''اب وہ لوگ وزیراعظم ہاؤس کی این سے ساخت ہوائے کے لئے آ رہے ہوں کی این سے ایک اور کی بیان ہوتا کیا ہے آ پ امروں نے کہا ''موں نے کہا '' موتا کیا ہے آ پ دو انہیں'' اور پھرائموں نے جلوں کے سامنے ایک سے خطاب کریں۔ 'انہوں نے کہا '' ٹھیک ہے آئے وہ انہیں'' اور پھرائموں نے جلوں کے سامنے ایک سے خطاب کریں۔ 'انہوں نے کہا ' ٹھیک ہے آئے وہ انہیں' اور پھرائموں نے جلوں کے سامنے ایک سے در کیا در انہیں' اور پھرائموں نے جلوں کے سامنے ایک کرد گئی ارکیا اور سے در در کیا در سے اور سے درگا ہے در کیا در سے اور سے درگا ہے در کیا در سے اور سے درگا ہے در کیا در سے اور سے درگا ہوں ہوروی جیت گے۔

٢٥ وبمبركو قائد اعظم كے يوم پيدائش كے موقع برسلم ليك نے جھے ، جہا تكير بارك میں جلسے کی درخواست کی میں نے منظوری دے دی۔ دوسرے روز حسین شہید سروردی کی بار کی عوامی لیگ نے بھی جہا تگیر پارک میں جلے کی اجازت طلب کر لی۔ میں نے الکار کردیا۔ پارٹی ر جنماؤک نے کہاتم اپوزیشن کوروانگ یارٹی پر فوقیت دے رے ہو۔ میں نے کہا" جناب افرے كم فرست والا معامليب وه اوك يبلغ آئ تقے عواى ليك كويمرى بيدليل يُرى كلى اور وه سروردی کے پاس میلے محے کیکن انہوں نے جھے طلب نہیں کیا اور نہ ہی کمی قتم کی وضاحت ما گئی۔ تا ہم چندروز اجدسر کاری توٹ آگیا کہ وزیراعظم ۲۳ دسمبر کوڈ ھاکہ جارہے ہیں۔ ہم ۲۳ دسمبر کی شام ماڑی پورایئر پورٹ پرائیں رفعت کرنے کے لئے پیٹی تو انہوں نے بھی ہے ہا تھونہ طایا۔ بعداز ال ان کا ے ڈی کی آیا اور مجھ ہے کہا تہمیں وزیر عظم نے طلب کیا ہے۔ پیس جہاز میں چلا گیاوه پابامه پیمن رہے تھے۔ بیکھ دیکھتے ہی کہا۔ Who are you شیل نے کہا Sirl you know انبوں نے پاجامہ بندھتے ہوئے کہا am District Magistrate. why P.M. is leaving for Karachi and going to Dhaka. because you have 上上げ isir, I don't know 上した refused to allow main public ground to his party to hold the meeting. Therefore, he must leave the city Sir, but they 1/2 of and you are responsible for this.

came first وه نفرت سے ہوئے, technicality ادراس کے بعد انہوں نے بھیے چہانے سے انارا اور خود و ھا کہ چلے گئے۔ بیاس کے کرداد کی خو ابنٹی کی روہ خود شہر چھوڑ کر چالا گیا لیکن اس نے ڈسٹر کٹ مجسٹریٹ کو فیصلہ بدلئے کا تھم نہیں دیا بصورت دیگر و زیراعظم کے سامنے اسٹر کھٹ مجسٹریٹ کے فیصلے کی کیاا جمہت ہوئی ہے۔

حسین شہید سہروردی کی آیک اور جیب عادت تھی۔ کرا پی میں جو بھی ہوسے خال ہوتی ۔۔۔۔ وہ مجھے اس کا ایڈیشن چارج دے دیتے ۔ ایک روز انہوں نے مجھے با بااور کہا کرا پی م میوٹیل کار پوریشن کی حالت بہت خراب ہے بیسے ضائع ہورہا ہے۔ تہاری فٹائس کی بیک گراؤنڈ ہے تم فورا اس کا چارج بھی لے لوسیس نے کہا جناب مید میرے لئے مکمن ٹیس۔ انہوں نے کہا "اچھاچند ہفتوں کے لئے تواے اپنے یا س دکھو 'میں نے کہا جنا ہے۔

چین کے ساتھ تعلقات کا آ فاز سپر دردی کا بہت بڑا کمال تھا۔ اس نے سکندر مرزا کی مخالفت کے باد جود چوائین الا کی کو پاکستان کے دورے کی دموت دے دی۔ پاکستانیوں نے چینی رہنا اور پر باری خوشیاں منا کیں۔ جب چوائین الا کی ایئر پورٹ پر آڑ اتو وہاں اس کے استقبال کر برا او کی سفیر دل نے اس استقبال پر برا احتقبال کر برا احتقبال کے لکھوں اوگ موجود تھے۔ امر کی ادر برطانو کی سفیر دل نے اس استقبال پر برا احتجا تک کیا۔ سپر دردی نے جھے با پیا یا در محمد دیا۔ استقبال پر برا احتجا تک کیا۔ سپر بران بودائو وہ کہنے گئے" تم سیم ہوئو ہوئی کار پورٹشن کا میار جہنا ہے کے صدارت تم ہمارا فرض ہے۔ '' ناچار چھے بالی مجرا پر بری کھر جب میں خطبہ المختال ہے۔ اس کے استقبال پر برائقا۔ میں بیٹھے تھے اور میں تینج پر ہودیا کہ میر کی دورا کی ہورا پر افتار کی اور شر بھی پر بھو یا کہ میر کی دورا کی ہے۔ میرک دو تقریم کی پر بھو یا کہ میر میں ہورا دورا کی میر میں ہورا کو کو کھر انور پر کھور پر بھو یا کہ میر میں ہورا دوراک کے بیت تر بر بھی کے میں میں ہورا دوراک کے بیت ہوریا کو میسر میں ہورادی کی دوراک کے بیت ہور برائی کو میسر میں ہورادی کو میسر میں ہورادی کی کھور کا برائی کے کھر کا دوراک کھور کا میار میں میں ہوراک کو میسر میں ہورادی کو میسر میں ہورادی کی کھور کا برائی کو کھور کا کورٹر کی کھور کا برائیں کے بیا کہ کھور کی پر بھوریا کہ کے بیت قریب تی کے بیان کو میسر میں ہورادی کورٹر کی کھور کا برائی کورٹر کھور کا برائی کورٹر کی کھور کا برائی کھور کا برائی کورٹر کا کورٹر کی کھور کا برائی کھور کا برائی کورٹر کیا کھور کا برائی کھور کا برائی کھور کا برائی کھور کا برائی کورٹر کی کھور کا برائی کے کا برائی کھور کا برائی کورٹر کی کھور کا برائی کھور کی کھور کا برائی کورٹر کی کھور کا برائی کھور کا برائی کورٹر کورٹر کی کھور کا برائی کورٹر کورٹر کورٹر کورٹر کورٹر کی کورٹر کورٹر کی کورٹر کورٹر کی کھور کورٹر کورٹر کورٹر کورٹر کی کھور کی کورٹر کی کورٹر کورٹر

اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دد میری اس تقریکا امریکیوں نے براحت نوش لیا۔

جم نے اس تقریب میں ایلومینیشن کا انتظام بھی کیا ہوا تھا۔ پروگرام قفا کہ جوں ہی پائے تم ہوگا ۔ ہال کی تمام بقیال جل اُٹھیں گا کیکن برشتی سے چائے چند منٹ پہلے تم ہوگئا میں گھبرا گیا اور بے دقوفوں کی طرح بتیوں کی طرف د کیسنے لگا۔ چواین لاکی میری پر بیٹائی بھائپ کر میرے قریب آئے اور کہالے

#### "Is there any problem?"

یس نے کہا سراہم نے اکٹش کا انتظام کیا ہوا ہے ووٹو را اپنی نشست پر وائیں بیٹھ گئے اور کہا ۔ We will wait پکر چند سینٹر بعد ہال کی ساری بتیاں جگرگا انتظیں اور شرکا ، نے یہ افتیار تالیاں بجانا شروع کر دیں۔ای طرح میں پاکستان کا پہلے تھی تھا جے معلوم ہوا کہ چھا این ان انگریز کی میانے تیں اور سپر دردک پاکستان کے پہلے حکم ان تھے جنہیں پاک چھینی ووق کی اہمیت کا حماس تھا۔

سپرورد کااپنی تمام تر جرائت اور ذبات کے باو چود کندر مرزا کے زیرائر تھے۔ جبوہ چین کے دورے پر گئر تھے۔ جبوہ چین کے دورے پر گئے تو والیسی پر سکندر مرزائے ان کے خلاف جانوں نکلوا دیا میں نے آئیوں این ٹر پور پاہے؟ میں نے آئیوں این مشورہ یا آب فوری طور پر الیکش کرادی ورندیاوگ آپ کوفارغ کردیں گے۔ آئیوں نے آئی میں مربطا دیا آبید مشورے کودرخور انتخاب سپروردی نے میرے مشورے کودرخور انتخاب سپروردی نے میرے مشورے کودرخور انتخاب سپروردی ہے۔ آئی میں مربطا دیا تا کے محتاد دورہ کے دیا ہے۔ آئی میں مربطا دیا تا کے محتاد دورہ کے دیا ہے۔

بھی وزیراعظم کی حیثیت ہے سہوردی کا آخری دن یاد ہے۔ وو لا ہور گے اور رک پہنکن پارٹی خطاف تقریر جھاڑ دی۔ واپلی کرا چی آئی ہا حول بدلا ہوا تھا۔ استقبال کے لئے بھنکن پارٹی خطاف تقریر جھاڑ دی۔ واپس کرا چی آئی ہا ان سے کہا جناب بیدآ ہے نے کیا کیا؟ وہ کہنے گئے دہ میں میں میں بید کر کے صوفے پر دہ میں جس میں بید کر کے صوف پر بیٹس جہیں بید کر کے صوف پر بیٹس جھی تھاؤ سکندر مرزا ہے کیا بیٹس جھی ہے اور میرے کان بیٹس بیٹس بیٹلے گئے اور میرے کان بیٹس میں بیٹلے گئے اور میرے کان بیٹس مرکوش کی ''سکندر مرزا نے کیا جھی جا کر کہا ہے۔ تم استعفا دو گے یا بیس تبہارے خطاف عدم اعتاد کرا ۔ میں بیٹس کے گئے اور میرے کان بیٹس مرکوش کی ''سکندور مرزا نے بیٹس بیٹس کے گئے اور میرے کان بیٹس مرکوش کی ''سکندور مرزا نے بیٹس بیٹس کے گئے اور میرے کان بیٹس کر گؤر کی ''سکندور مرزا نے بیٹس بیٹس کے گئے اور میرے کان بیٹس کر گؤر کی ''سکندور مرزا نے بیٹس بیٹس کے جا کر کہا ہے۔ تم استعفال دو گئے یا بیس تبہارے خطاف عدم اعتاد کرا و

Altaf! tell me how has this martial Law regime

مسین شہید سہوردی بڑی خو ہوں کے مالک تھے۔ ڈریے نہیں تھے وہ بے نہیں تھے وہ نہیں تھے استہ نہیں تھے استہ نہیں تھے استہ ہوں کے خلاف کارروائی نہیں کرتے تھے۔ اخترار میں رہتے ہوئے انہوں نے بھی فضل حق اور ہمان کے خلاف کارروائی نہیں تھے۔ ایوب خان ان ہے بہت نا لئف تھے کیو کد انہیں معلوم تھاوہ سہوردی کوٹر پرسکیں گااور خدی ڈراپا کیں گے۔ سکندر مرزانے ابوب کی خالفت کے باوجودائیں وزیرا تھی منایا تھا اور وہ سکندر مرزانے خوف کے باوجودائیں منافی کرتے رہے تھے۔ وہ مملی اور فی سیاست سے کمل آگا و تھے۔ جب ان کا انتقال بوجودائی کی فی جانے واقعی نے بیتا ہے۔ وہ مملی اور فی سیاست سے کمل آگا و تھے۔ جب ان کا انتقال بودوں کی بینک میلئیں۔

دو پروت پی فوت ہوئے میں ان کے اوائشین کے پائر ان کی گفت تک لانے کی رقم انہیں تئی دو افتد اور میں آب نے کی مقر انہیں تئی دو افتد اور میں آب نے کی مقر انہیں تئی دو افتد اور میں آب نے کے بھر تھی اور رہیں تھی دو میں اور بھر میں اور بھر میں ان کے بھر انہیں ان کی میں موقعی کی مود میں ان کی میں ان کی اسامان کہاں جب وزیر اعظم ہاؤی سے نظر بھر تھی تھا کہ ہم ان کا سامان کہاں بھی بھی بی بور کی بھر ان کا سامان کہاں کی بھر کی بھر کی بھر ان کا کا میں کہ بھر ان کا سامان کہاں کا میں میں دوستوں کے گھروں میں بڑا رہا ان کا کام کرنے کا طریقہ بھی بڑا ولچسپ تھا۔ ان کے کمر سے بیں دوستوں کے گھروں میں بڑا رہا ان کا کام کرنے کا طریقہ بھی بڑا ولچسپ تھا۔ ان کے کمر سے بیں دوستوں کے گھروں میں بڑا رہا ان کا کام کرنے کا طریقہ بھی بچرا ولچسپ تھا۔ ان کے کمر سے بیں دوستوں کے گھروں میں بڑا کہا ان کا کام کرنے کا طریقہ تھی بچرا والے بھی بھر ان کے کامر کہ بیا کہ کہا کہ دینے تھے دو فائل دیکھتے اور اسے دوسر سے بیلی کی طریف انچھال دیتے دوسر سے دو ذر

ینتنی فائلیں روسرے بیڈیر پر ہوتیں ان کا مطلب ہوتا ''ایس' اور چتنی نیجے فرش پر پڑی ہوتیں وہ نامنٹور ہو چکی ہوتیں کیکن اس کا ہرگز میہ مطلب جیس تھا کہ وہ فائلیں پڑھتے کہیں سنے وہ نہ صرف فائلوں کا بشور مطالعہ کرتے تھے ملکہ انہیں تمام فائلیں یار ہوتی تھیں۔اگر کسی روز ان کا عملہ منظور جونے والی کسی فائل کو تامنظور ہونے والی فائلوں میں ڈال و بنایا نامنظور ہونے والے کیس کے سلسلے میں منظور کی کا خط جاری کرویتا تو وو ٹورا کیکڑ لیتے تھے۔

حسین شہید سہروروی کے ابعد ملک فیروز خان نون دزیراعظم ہے۔ آنہوں نے چند روز بعد بچھے طلب کیا۔ میں حاضر ہو گیا انہوں نے بچھے سرست پاؤں تک و یکھااور کہا۔''او تے میٹو کہندے کن توں بڑا موہنا وے پر تول تے ابویں ای اے (وہ بچھے کہتے تھے تم بزے خوبصورت ہو کیکن تم تو یو ٹجی ہے ہو۔) میں نیس کررہ گیا بعدازاں انہوں نے بچھے اپناؤ پئی سیرٹری رکھایا۔ نون کا دور سازشوں 'پوڑتو ڈاور ہنگاموں کا دورتھا۔ بچھے ان کے بہت قریب رہے کا موقع طاوہ بچھے بڑی شفقت کرتے تھے۔

ان کے ساتھ کا مرکز بہت ایسالگا۔ وہ دور لظائف ہے بھر پور تھا مثلاً ملک فیروز خان نون کے بارے بھی بتانا شروع کر دیا۔
انہوں نے اگر یہ کوٹو کا اور کہا۔ No this is not law اس نے کہا۔ سربیۃ انون ہے تو وہ بھلا تے۔ No this is not law اور بھے کم ویا ''اے لے جا دَاور بھلا تے۔ Rubbish, I say this is not law اور بھے کم ویا ''اے لے جا دَاور اس نے کہا در بھا کہ اور بھا کہ بھر اس میں وزیر اعظم کو بھا دو کہا تھا کہ انہم کہ درہے ہو۔ میں وزیر اعظم کے دفتر گیا اور کہا ''تم تھی کہ درہے ہو۔ میں وزیر اعظم کو سے بھا دکھا کہ انہم کا میں اور کہا تھا کہ انہم کا میں اس میں دور پر اعظم کے دفتر گیا تو انہوں نے بھے اس وقت کیون نہیں بتایا۔ میں نے کہا جناب میں اس کے ساتھ کہ دوہ کہا تھا گئا گئا ہے تا جا جا کہا جا اس کے ساتھ کہ لیے کہ سکتا تھا گئا ہے تا جا دور کے بعد کا ان کی لومسلنا میر کی مرکز کی لومسلنا شروع کردیا کرو۔ میں فورا ''بھوجاؤں گا۔ اس میں وزیر اعظم کی موجود گی میں کان کی لومسلنا رہتا ہوں۔ دومر کی طرف جوں ہی میرا ہا تھی میں وزیر اعظم کی موجود گی میں کان کی لوکیوں مسلتا رہتا ہوں۔ دومر کی طرف جوں ہی میرا ہا تھی میں ان تک بھی اور کہا تھی۔

وزیراعظم لاہورآئے توان کا ایک پراناسائٹی شریف میرے پاس آیا۔ (یہ بعدازاں سیرٹری ایج کیش جنے تھے ) اور ملک صاحب سے ملاقات کی خواہش کھا ہر کی۔ میں اسے

وزیراعظم کے کرے میں چھوڑ آیا۔ آو حاگھنٹہ بعدشریف خت غصی میں باہر نکا ۔ ملک فیروز خان نون اس کے چچھے چھھے تھے اور ڈورزور ہے کہ در ہے تھے۔ ''شریف روٹی کھا جامیر کاروٹی ویچ نون ٹیس ہوندا'' (شریف کھانا کھاجاؤ میر کھانے میں نمک ٹیس ہوتا۔ ) میں نے معاملہ پوچھا تو کئے گئے ''شریف چھے کمیدر باتھا چھے بو نیورٹی گرانش کیشن کا چیئز میں بنا دو۔ میں نے کہا شریف تم اس کے لئے کوالی فائی ٹیس کر تے تو کھنے لگا جناب آپ وزارت عظمیٰ کے لئے کوالی فائی

ایک روز تھے بلا کر کہنے گئے'' یا دید پطرس بخاری عجب آ دی ہے۔ عیں نے اے اپنی کتاب'' قرام میموری'' پڑھنے کے لئے دی اور تین غفے بعد پوچھا' کیسی ہے تو کہنے گئا جناب بڑی شاندار کتاب ہے بس اگراس کا انگریزی میس ترجمہ ہوجائے تو کیابات ہے۔ لوتم بٹاؤ۔۔۔۔ انگریزی کی کہا ہے کا انگریزی میس ترجمے کا مشور دوسے دیاہے۔''

جب دورے پر جاتے منتقاق میں امیل گاڑی میں ان کے سیلون میں بیٹھتا تھا اور ناشتے کے احداثین فائلیں پڑھ پڑھ کرسنا تا تھا جس کے احدوہ بھیجة رڈ رکھھواتے تھے۔ میں فاکل اُو پچی آ واز میں پڑھتا تھا۔ بعض اوقات لیڈی تون یول پڑتیں۔

Darling you must not agree with this, this is a bad proposal.

تو وہ چنابی بیش کہتے۔ ' بولن دے سو' کیکن وہ فیصلہ بمیشہ درست کرتے تتے۔ انہوں نے کُلّ کے مقدمہ میں مجھی رعایت ٹمیس کی ان کا بمیشہ وہی فیصلہ ہوتا تھا جو عدالت کرتی تھی خواہ کتنا ہی دباؤ کیوں نہ ہو۔

رات کو جب نا وَنُوش کی محفل جَیْ یَا اَنہیں دوست احباب گیر لیتے اوران سے زبردتی ادکانات جاری کرانے کی کوشش کرائے تو ان حالات بیں جاری ہونے والے احکانات کے بارے بیں ججھے ہوا ہت تھی کہ ان پر ہر تا مملار آبد نہ کروں۔ شلا ایک مرتبہ ججھے وزیرا عظم ہاؤ ک طلب کیا گیا۔ بیس حاضر ہوا وہاں مظفی قولیاش جیشے تنے وہ شکایات کر رہے تنے فال افسر شک کرد ہا ہے اس کا تاولد کر دیا جائے۔ قال کوفلاں جگد گادیا جائے وغیرہ دیمنے ملک صاحب نے جھے تھم ویا ان سب کے نام کھوا ورٹوری طور پر آرڈر جاری کرو۔ جسٹ نا دَر میں نے کہا۔ کیس سرب باہر آیا اور گھر وہا کرالمینان سے موگیا۔ دوسرے دوز دی ہجے دفتر آیا تو آنہوں نے پوچھا

رات کے احکامات کا کیا بنا۔ میں نے کہا'' کچھ بھی نمین' انہوں نے معونیت سے میری طرف دیکھا اور سکر اگر اولے تھینگ یا گراس تھم کی کا دروائیوں سے مشہور ہو گیا وزیر اعظم تو آرڈرو ب دیتے ہیں بیمرٹری شرارت کر جاتا ہے لیکن میں جانتا تھا ہے سب پکھ میری سرکاری ڈیوٹی کا حسہ سے۔

وہ بھے ہرخ گرف ایک بارا پی زمینوں پر سرگودھا لے گئے ۔ گئی ناشخ کی میز پر جھے ہرخ گرف میں بلوی دیکھا تھے گئے۔ اور کا کسکوان کے بارائی کا میں ملاوی دیکھا تھے گئے۔ اور کا کسکوان کی اور زمیندا دوں کے قصر سانے گئے۔ کہنے گئے پہلے جہاں آئی الا مورکا دایڈ ہاؤی ہے ہماں پاکستان جینے سے پہلے بنجاں آئی الا مورکا دایڈ ہاؤی ہم جوری کو ہم جوری کو ہم جوری کو ہم جواب کے بیان کا میں موجا تھا۔ بیا آگر بر فریق مشرک دیائش گاہ تھی۔ ہر سال کی ہونوی کو ہم جواب کے ساز کی گشر کی دیائش گاہ تھی۔ ہر سال کی موجوری کے گئے گئے ہونہ کی گشر سا دسے شراب بی کر صوبت ہوتے اور ہم باہر کھڑے ان اور ہم خوش سے کیے گئے ہوئے۔ اندو ہو بی کشر سا حب شراب بی کر صوبت ہوتے اور ہم باہر کھڑے اندو ہم خوش سے کرتے رہنے کہ دو انجین اور ہم انجین موارکہا و دیے گراب اور کی گؤریاں دہاں جو گئے۔ اور ہم خوش سے سا حب بہادر کا چھڑا گئے ہم ان کربا ہم آتا ہوگئے اور کہ انہوں کی گؤریاں دہاں چوڑے اور و دیک کو بات کہ اور کہ کا گئے گئے گئے ہے۔ اور میں کہ گئے گئے گئے ہوئے کے موجور سے کہ اور کہ کا گئے اور کہ کہ گئے گئے گئے گئے ہوئے کے موجور سے کہ کھڑے کا کہ کا میں مسلم کیگ کو میوورٹ کر دیا گئیں تم پر ہم برائی کریں گئی دور نہ مسلم کیگ کو میوورٹ کر دیا گئیں تم پر ہم برائی کریں گئی دور نہ سے بہر در کے کئے گئے کے جس سے با صفور آپ لوگ والی نہ جا گئیں تم پر ہم برائی کریں گئی دور نہ سے بہر میں ان کریں گئی دور نہ سے بہر میں دیا گئیں تم پر ہم برائی کریں گئی دور نہ سے بہر میں دیا گئیں تم پر ہم برائی کریں گئی دور تے تھے۔

گوادر اور بیروباری کی پاکستان میں شولیت ملک فیروز خان نون کا کارنامہ فیا۔
بیروباری سترتی پاکستان کے شلع شاکرگاؤں کا حصہ تصافقتیم کے دوران بیروباری بھارت اوراس
کے ارد اُرو کا ملاقہ پاکستان کو دے ویا گیا۔ اس تشیم ہے جغرافیائی مسائل بین گئے۔ نون نے
بیروباری کا ذکر کیا تو میں نے بتالیا کہ میں اس سارے علاقے کو جانتا ہول اور بڑے خوش ہوئے
میں نے انہیں نفشہ بنا کر سمجھایا۔ وہ دو تمین دن تک باتھ سے بیروباری کا نفشہ بنانے کی پر میشم
کرتے رہے گھر بھیےا ہے ساتھ و بلی لے مجہاں انہوں نے بیروباری کے مسئلے پر نبرو سے
نہ انہیں نفشہ بنا کر سمجھایا۔ وہ دو گی دو گئے جہاں انہوں نے بیروباری کے مسئلے پر نبرو سے
نہ انہیں نواز کے بیروباری کے مسئلے پر نبرو سے
نہ اگر ارت کئے۔ بچھے انچھی طرح یا دے وہاں نبروڈون میں اور فارن سیکروری تھے نوان نے نبرود

باتھ سے سارے علاقے کا افتشہ بنا کر دکھایا تو نہرویز سے متہاڑ ہو ہے اور کیا۔ مسٹروزیم اعظم آپ تو بھت سے سارے علاقے کہ اس کروں گا بھت نے اور کیا۔ اس کروں گا بھت نے اور کیا۔ اس کروں گا بھداز ال مشتر کہ یا دوائشت میں ہیروہاری کو یا کستان کا حصہ قرار دے ویا گیا۔ اس پر بنگال میں نہرو کے خلاف برائا کہ بھی نہیں ہے گئی گئیشت ہوا۔ جھڑ ہے ہوئے 'بنگائی ہیر بھم کورٹ میں گئے لیکن فیصلہ ہو چکا تھا۔ گھار گوادر دان کا حصہ تھا جا جا جا تھا۔ دشت اغیراور خشک پہاڑیوں پر شمتل اس علاقے کے ستعقبی کا فیصلہ اگریز ول کے باقعوں میں گھا۔ گوادر میں اس وقت کوئی سلمان میں تھا۔ ٹیکھلی کے کاروبار کورٹ نون صورتحال کی نزاکت بھانی گئے اور انہوں نے برطانو کی وزیراعظم میک ملن سے رابط فیروز نون صورتحال کی نزاکت بھانی گئے اور انہوں نے برطانو کی وزیراعظم میک ملن سے رابط فیروز نے سیکام اس وقت کیا جب نی کا در ایک کی گئی ویا۔ میک میں اور انہیں خورست تھی۔ فیروز نے سیکام اس وقت کیا جب ان کی حکومت چندونوں کی مہمان تھی اور انہیں خورست تھی۔ میں رونیا تھی۔ میں ساتھ ان تھی۔

سکندر مرزانے ملک فیروز خان ہے بھی چھٹکا داپانے کا فیصلہ کرلیا۔ وہ ۵۵ء کے آخ پس مارش لا ونگانا چاہتے تھے جن امریکیوں نے آئیس روک ویا تقابد مازاں ۵۵ء بین وزیر ترزانہ ائید علی شاہ اور ایوب خان امریکہ گئے اور امر کی انتظام یا کو بھالیا کہ آپ پاکستان بیس ایکش نہ رکز آئیں ورنہ بھاشانی اور عبدالغار خان جسے کیونٹ برمر اقتا ارآ جا کیس گے۔ پاکستان بیس صرف فو بی راج بی تمہارے لئے مود مند ہے نون کی برشمتی ما حظار یں خوداس کا وزیر فرزاندا ور کیا نڈرانی چیف امریکہ بیس حکومت کے خلاف نہ اکرات کررہے تھے اور آئیس خبر تک نہیں تھی۔

ایوب خان کی مدت ما زمت ختم ہونے والی تھی اور اُنہیں توسیع کی ہوئی گرتھی۔ سکندر مرزا اُنہیں ہے کہتے تھے کہ بیو وزیرا فظم کا کام ہے میں اس ے بات کروں گا اور خود تون سے کہتے تھے تم اسے ذرا ڈرا کر رکھو۔ جوں جوں ریٹا گرمٹ کا وقت قریب آر با تھا ایوب خان توں توں پریٹان ہوتے جارہے تھے۔ پچرو فریرا عظم راولپنڈی کے دور سے پر آئے تو وہ ایوب خان کے پاس شم ہے اور ایوب کو ایکس ٹینٹس و سے دی گئی جس کے فر آبعد ایوب نے امریکیوں کے ساتھ مل کر جو مصوبہ تیار کیا تھا اس کی زمین ہموار ہوگئی۔ سکندر مرزانے فیروز خان ٹون کی چھٹی کراد ی اور چند ہی روز بعد ایوب خان نے سکندر مرزا کو تکال باہر کیا۔

ملک فیروز خال نون کی توت فیصله بهت زیر دست تقی روه حالات وواقعات ے آگاہ

تے۔ اُنہیں عَلَم تِمَا آ رِی آ رِی ہے اس لئے وہ ایوب خان کی ما زمت میں تو میچ نہیں کرنا چاہیے شے لیکن سکند دمرزانے انہیں مجور کر دیا۔ بتجاب میں مظفر علی قراباش نے انہیں بہت تک کیا ہوا شا۔ نون نے سٹم کو بچانے کی ہوئی کوشش کی لیکن ان کا اس نہ چلا۔ وہ بہت ایما ندار تھے ولیر تھے اور سب سے ہم حکران میں حس مزاح بہت زیادہ تھی۔ پہلخزیاں چھوڑتے رہتے تھے۔ بھے ان کے شکی ممبر کی جیشیت حاصل تھی وہ بہت پڑھے لکھے تھے۔ انگریزی اچھی طرح بولئے تھے ان کی بیری غیر تکی تھی۔

ابوب خان کے مارش الماء میں بیجھا میرورش اینڈا کیسپورش کا چیف کئر ولر بنادیا گیا۔ ذوالفقار علی بیستر کا مرس منسٹر ہتے۔ میں چارن کینے کے بعد ان سے ملے گیا تو وہ ہے ڈیٹھے تھے۔ ہ بیچھ و کیلیجے تی انہوں نے جھاڑ چا دی۔''ان الوگوں نے جھے سے بو جیھے بغیر تہمیں پوسٹ کر دیا۔ میں نے اب چیک کیا تو تم میرے بئے باندھ دیئے گئے۔ بیھے ابھی تک افری تو بین کیس جول۔'' وغیرہ دفیرہ۔ میں حیران رہ گیا کیونکہ واکسنس والا واقعہ میرے ذہمین سے بالکل کو ہو چکا تھا۔ میں نے کیا جناب میں بیکھ بھی نائیس انہوں نے کہا۔

Don't you remember when you were District Magistrate and I came to you with Hussain Mehmood and you refused to issue a licence to me.

یں نے کہا۔ جناب میرا جواب تو کوئی انٹائر انہیں تھا۔ وہ چلائے یہ تمہیں نہیں معلوم زمینداروں کے لئے لائسنس کتنے اہم ہوتے ہیں اورانکار کنٹائرا۔ بیس نے کہا جناب میں پڑگال ہے آیا تھاد ہال کی نے جھے بھی لائسنس نہیں ما نگا تھا لہذا بچھاس کی اہمیت کا اندازہ ہی ٹیمیں تھا۔۔۔۔۔اور چرہاری دوئتی ہوگئی لیکن لائسنس والا واقد ہمونے بھی فراموش نہ کیا۔

جیمنوکی یا دواشت بزی غیر معمولی آئی۔ آرٹ وادب اور عالمی امور ہے انہیں بزی
ویسی آئی۔ ان کی والی لائیریری بہت شاندار تھی۔ ان وفوں ان کی تقریریں کھنے کی و مہ داری
میرے پاس تھی۔ انبیہ مرتبہ تصاویر کی لوئی نمائش تھی بھٹونے و مہاں تقریر کرنا تھی۔ انہوں نے بھے
بالایا اور تقریر کلسنے کا کہا ہے نم بھا ہے کہا جناب آپ کو پیٹنگاز کا کیا پید؟ بنس کر کہنے گھاس لئے تو
تعمیر تقریر بیار کرنے کا کہا ہے فیر میس نے کھودی۔ دومرے دوز وہ نمائش میں گے اور کہا۔ 'آب تا
کل زیادہ تر وزریکھی بدلی تقریر کی بین بھٹ بھی میں بھی جا بتا تو الیا کر سک تھا کی غالائی بیورہ
کرے کہ کہنا اور وہ میری تقریر کی تھوں نے ایس میں ایسائیس کرتا کیونکہ آرٹ اور ٹیل میر البنا ایک
نظریر ہے اور اس کے بعد انہوں نے میری گھی ہوئی تقریر ساری کی ساری زبانی بڑھ دی۔
تقریب کے بعد وہ بھے دکھی کر شرارتی لیج میں ہو لیا ''کیوں پھر؟''اور میں نے کہا۔'' کھیک ہے۔

یں پاکستان ٹریٹرے فیرنگی کمپنوں کا اثر ورسوخ کم کرنا چاہتا تھا۔ بھنواس سلسلے ہیں میری حوصلہ افزائن کرتے تھے بھنوفیصلہ کرتے اور میں فوری طور پراس پر مملور آ مدشروع کر دیتا۔ سے بات امریکہ کوئری نگی کیونکہ اس وقت ملک ہیں امداداً ری تھی لہٰذا بھنو کے خلاف امریکی شکایات شروع ہوگئیں۔ جب بید دہاؤ کا حالو ابوب خان نے بھنوے وزیر تجارت کا پورٹ فولیو شکایاس کے بعد بھنوے میراد اولیہ کم ہوگیا۔

بھٹوخامیوں اورخو بیوں کا جیب جموعہ تھا۔ دہ جب کی شخص کو دوست بنانے کا ایسلہ کر لیٹا تو دوسر سے شخص کے پاس بھٹو کی دو تل کے علاوہ کو گی پواکن ٹیس رہتی تھی۔ یواز مگین مزاج اہر ریلیکن آ دی تھا۔ سول سرونٹس کو تلم ہونے سے قبل ان سے اس کی دو تی ہو چکی ہوتی تھی رکھل کر بات ٹیس کرتا تھا' سول سرونٹس کو ایک دوسر سے کے بارے مٹن کر بیٹا رہتا تھا۔ اس کو بیورو کر لی کے تمام معاطات کی خبر ہوتی تھی لیکن وہ آئیس صرف اپنی حد تک رکھتا تھا۔ اپنی معلومات کو کئی طاف استعمال ٹیس کرتا تھا۔ ایوب خان کا بڑا امداح تھا۔ ان کا بیٹا بنا ہوا تھا۔ کیبنٹ میں بھی ایوب طائ کی مرضی کے خلاف بات ٹیس کرتا تھا۔ اپنے ساڑھے پانگی برس کے حکومتی قرب کے دوران میں نے اسے بھی ایوب خان سے اختما ف کر سے ٹیس دیکھا۔

میں ایوب خان کے دور میں انفار میشن سکرٹری بناتو بھٹو کے ساتھ میرا قرب ہز دہ گیا۔ میں اور جملو اینٹی امریکن کیک سمجھے جاتے تھے جبکہ وزیر خزانہ تکر شعیب اور ٹواب آف کا ایا باغ

امر بی نواز ان دول نائم اور نیوز و یک میں میر اور جنو کے خلاف آر مکل بھی چیت سے گئن میں کئی 'روپ میں مجیس تھا۔ ہمی جنوے بری وہ بی تھی اور جنو کے خلاف آر مکل بھی چیت سے گئیں کا نوانسوں میں اسکے جائے آخر یون کرتے اور ملتے ماتے و جنے لین وہ جھے ۔ دوتو الکیش بھی ٹیس لڑنا تھا۔ 10 ء کے ایکشن کے دوران سندھ میں جنو کی پوزیش بہت خراب تھی۔ وہ تو الکیش بھی ٹیس لڑنا چلہ عام میں جنو پر شراب فوتی اور تو وہ ان الزام الگاہ یا بھواس بازام مے گھرا گیا ان دفول وگ خاطر جناح کی بات کو حرف آخر تھے تھے۔ کی معلوم ہوا تو میں نے ایوب خان سے کہا آپ اپنی باسے مان کی جس و دافقار ملی جنوک اور قرائم کری کو تک وو آپ کا دور کا داری خادید ہے۔ صدر ایوب نے نیر ک

نصرید پر چند با تمی بھی ٹری طرح تھنگتی ہیں شنا یہ سارا آپریشن بھے نفید دکھا گیا۔ مجنو ہو بھی کے لوگ بات نمیس چھپاتے تھے انہوں نے تھی ذکر ند کیا جکہ ہم اس ووران الجیریہ دورے پر بھی گئے۔ بال ایک مرتبہ انہوں نے اتنا خرور کہا کہ میں نے تم سے خروری بات کرنی ہے لیکن چھرو و کچھ موج کرما موشی ہو گئے۔ ان لوگوں نے ایوب خان کو بھی چھے وس آپریشن سے الگ رکھنے کے لئے قائل کر لیا تھا۔ شاید ان لوگوں کا دنیال تھا کہ ایوب خان میری باست کا افراس

ليتة بين اور بين أنبين اس اقدام سے بازر كھ سكتا ہول۔ ان كابید خیال بھی اقعا كەمپرا چين سے رابطہ ے اور بدلوگ اس آپریشن کی جنگ پینیوں گؤش ہوئے و بنامیات شے۔ دوسرے ان اوگوں نے العِب خان كومشورة وياكروه أبيشن كووران چشيال زارنے كے لئے سوات بيل جاتيں کیونکہ وہ پہال رہیں گے تو بھارت مجھے گا کوئی سازش جوری ہے ایوب خان نے ان کی مید بات مجى مان لي و وسوات مح اوروبال انبول نے شاہ ولي الله كا مطاله شروع كرديا۔ ايوب خان ك جائے کے بعدان لوگوں نے فوجی جوانوں کو چٹیاں دے دیں پینوا ور از مزیز احمد میرے سامنے ايوب خان كوليتين واوت منظ كدانيين كارني و يدى كي ب كه بعارت بين الاقوامي بار ذركراس كرك ياكتان يرحملينين كركار جنك شروع بولى توجارت ف بارد وجوركر ليار كابيندك اجلاس میں ان لوگوں کوان کی ہاتھی یا اگر انگر گھیں قو ان لوگوں نے کہا۔ ووقو ہو، کی رائے تھی۔ تیسر ا پیاوگ جمن مشمیری مجام بین کی عامیرا تنا بزدا تر پیشن شروع کرنے والے تھے ان کا ان سے رابطہ تک میں تھا۔ بیال یک کے لندان میں ان کی فاروق عبداللہ سے بات تک فیس جو فی تھی۔ آپریشن کے سلينغ عُلُ كَي أو مَلَا عُرُ رَتَكَ كُوهِ مِنَّاهِ عُلِي ثَيْنِ لِيا مُمَّاتِهِ بِيوفِينَا بِيَا مِن كُلُّ مِواتُو تِون عِين سکرنری د فاخ نئر مراحمہ نے وا مجد بارڈ رہے ہارودی سرتگیں آٹھوا دی تھیں۔ جنگ کے احد جب القوائري شروع دو كي الوجزل موي نے كبا مرتقي بارشول كي جدے بے كار دو كي تيس اس لئے بخوانا بزي جبك ش في كلم موسميات سن ريورك لكوائي قواس ماه و بال صفر ميمتر بارش بو و كي تحق .. آئ ينتن شروع بوا قو ٨ اگست كو آنى الين آئى ئے املان كرديا مقبوف كشير ميں تار ب سار ب والبط منتقطع وو چکا بین اور فوجیوں نے کہا ہمارے ٹرانس میٹر خراب ہو گئے ہیں۔ اب جمیس کچھ يطنين وبال كيازور بايد

جبرالنز کا آپریش ناکام ہوگیا تو جزل موئی بھا گتے ہوئے بھٹو کے باس آۓ (یش بھی ہوالنز کا آپریش مظفر آبادی بھی وہاں موجود تھا) اور کہا۔ ''مجٹو میرے نو بھی ٹری طرح بھٹس چھٹس جی ہیں ایجار تی مظفر آبادی نظریں گاڑے بھٹو نے کہا '' فعیک ہے کہ نظریں گاڑے بھٹو نے کہا '' فعیک ہے کہ لو۔ ''موئی نے کہا '' فعیک کے اور شعر رک کے استان کا آرڈر لے آۓ جس کے بعد اور استان کا آرڈر لے آۓ جس کے بعد اسلامی بھری نو جس بھارتی موری ہے اسلامی کی طرح بال اللہ بھری نو جس کے اور میں کھارتی کا اللہ بھری نو جس کھارتی کو جس کے بعد جس کی نو جس کھارتی نو جس کھارتی کو جس کے بعد جس کے اس کھوری طرف بڑھا تھی اور کی اللہ کا اللہ بھری نو جس کھارتی کی خوالی کہار کے ایک نوری کی طرف بڑھان آئے تو ان اور گول نے آئے تو ان اور گول نے آپریں انو طاح کی خالط

ر پورٹیں بیٹی آرنا شروع کرویں لیکن وہ معاط کو بھانپ کے اور انہوں نے آپریش کی کمان جزل اختر ملک سے لیکر جزل کچی خان کودے وی۔

م تبر ۱۵ کو بھارت میں جارے بالی کمشر میاں ارشد حسین نے ترکی کے مفیر کو ایک بیتا مود یا جات کی محتر کو ایک بیتا مود یا گیا ہے۔

نیا مود یا جس نے وہ پیتا م استول بیتجا اور وہاں ہے کراچی بین ترک کی کے مفیر کو پاس کرد یا گیا ہا اس نے اس مارت کے بیتا میں بیت کہ بعد کیا ہے۔

اس میں کا کھا تھا ہے بیتا میں گھا کہ نے والا ہے۔ وو و وی گور پر بیٹو کے پاس پیٹی اور انجیس نے بیتا مرک کے بیتا میں بیت کے بعد کہا۔ ارشد حسین نروی و گیا ہے انہ کے بیتا میں بیت کے بعد کہا۔ ارشد حسین نروی و گیا ہے انہ کے بعد جب ارشد حسین نے پاکستان کا بینہ کے اجابی بیس شور کیا یا تو جسوا و موز یر احمد کے پاس اس کا کوئی ارشد حسین نے پاکستان کا بینہ کے اجابی بیس شور کیا یا تو جسوا و موز یر احمد کے پاس اس کا کوئی جو اب بیس ہیں۔

سی تبرگوش اوروز پرافظامات شباب الدین و هاکه تصدوبال شام کوجم نے رقیا ہے

پر بھارتی وزیرافظم اہل بہاورشاستری کا دو فطاب سناجس بین اس نے قوم کو جنگ نے لئے

بر بھارتی وزیرافظم اہل بہاورشاستری کا دو فطاب سناجس بین اس نے قوم کو جنگ نے لئے

رہنے کی صاف صاف ہما ہیں کی تھی۔ تقریر تھی ہوئے ہی بین نے شہاب الدین سے کہا اب یہاں

ایک منٹ کے لئے تضمیرہ نے دوقی ہوگی میں فوری طور پر بھددیش سے نگل جاتا جا ہے۔ ہم ہم تبر

کو و حاک سے کراچی آ گئے ہے ہو تھا کہ سے مغر لی پاکستان آنے والی آخری فائن تھی۔ یہاں آ

کرا بھٹان بواکدال بہاورشاستری کی اس تقریر کی اطابع با فان کوفاران آخری نے دی اور

زیاں تھی کی گئے ہے نے یہاں تک کہ اسمبری گئی ایوب فان کوایئر فورس کے ایک آفیم نے دی اور
خبر دی تھی تھی تھی تھی تھی میں تمام کردیا ہے۔

خبر دی تھی کی کہ بھارت نے ہم میں تمام کردیا ہے۔

میں ۲ ستبر کی سج اسلام ایئر پورٹ پر آزا تو ہیر ۔ جوائٹ میکرٹری نے بتایا۔ صدر آپ توطلب کررہ ہیں۔ میں ایوان صدر سیجھ کیا۔ وہاں باہروزراء کھڑے آئیں میں باہمیں کر رہ بنے سے صدر کا ملئری میکرٹری مااور کہا صدر کا حکم ہے آپ فوری طور پران کے لئے تقریب کھیں۔ میس صدر سے بات نے کولوں تقریب کھی میکن صدر نے وہ صبر وکر دی۔ میں نے کہا جناب جب شک دوفوری طور پر آ گئے۔ میں نے دیکھا وہ بہت مطعمی سے بھے۔ بھے سے معمول کے مطابق حال احوال بوچھا نو ھا کہ کی حالت بو بھی بعداداں تا یا میج امریکی ایک بیٹر آ یا تھا اور بھے کہے لگے

جنگ کے دوران امارے پال بھیارختم ہو گئے۔ سرحدوں پرصورتحال بہت خراب سخی۔ مرحدوں پرصورتحال بہت خراب سخی۔ مشرقی پاکستان سے کوئی رابطہ نیس تو آلیہ روز الیوب خان نے جھے ہے ہو چھا۔ اب کیا کریں۔ میں نے کہا۔ مرآپ کے پاس جین کا کارڈ ہے آپ وہ استعمال کیوں نہیں کرتے۔ او بسب خان جو مکسار کے بھرای رات وہ خفیہ طور پرچین سچلے کے ہم نے

یہ بات ان کے کھر والوں تک سے چھپائی تھی ۔ "جیرا معمول کے مطابق بیڈروم میں چائے لے کر گیا وائتی پر پیالی خالی تھی۔ گارڈ زیک کو پیالم نیس تھا کہ صدر ایوان صدر میں موجود نیس میں بیلی بیس میں چوائین اوائی نے ان سے کہا۔ ''ہم آپ کی پھری مدو کریں گے۔'' ابوب خان نے پھچھا ''کہال تک' اس نے جواب دیا'' جہال تک تم کجو گے۔'' ابوب نے جیران جو کر کہا' آپ بہت برارسک نیس لے دیا ہے'' وہ بوالہ ''نئیس ہم نے سوٹ لیا ہے ہم جگ لا وخواہ تہمیں پہاڑ وں تک پیپا کیول تدھوتا پڑھے تم ہم سے جو جا ہو گے ہم ویں گے۔لین ہم سے خلط بیائی تدکر تا کہونکہ ووستول میں ہیڈیس ہوتا چاہے۔'' ابوب خان والجس آسے تو وہ ڈیل مائیٹرڈ ڈھے وہ جگ لا تا بیا جے تھے گین پاکستان کے لیڈ راور فو تی لا ائی کے لئے تیار نیس تھے چنانچے ابوب خان نے جینی

۱۹۵ و کی جنگ میں بھوٹو کا کردار بہت پر اتھا۔ بھوٹو کا طراح ساز فی تھا۔ وہ جھوٹ بہت

پولٹا تھا۔ اس میں دوسرول کو بے وقو ف بنائے کی سماری صلاحیتیں سوجو وقیس ۔ اس نے ایوب خان

کو بے وقو ف بنایا کئیمیں گارٹی لگ کئی ہے بھادت پاکستان پر تعلیمیں کرے گا۔ جنگ کے دوران

اے فررتھا ابوب خان اس کے اور جنرل سوئی کے خان ف انگوائری آرڈریٹہ کردے لہذا وہ سیکورٹی کو کئی ہے کوئی کے خان میں ایک خلفر کے جب جھٹو کو لیتیں ہوگیا کہ

اس نے حکومت ہے تو بے دگل ہوئی جاناہے تو اس نے سوچا چلواب توام کوئی اپنے ساتھ شائل کر

لول ۔ پنجروہ سیکورٹی کوئس گیا و ہاں اس نے دو تقریم میں کی سراک خدا کی بناہ ۔ تا شقند میں وہ بمارے ساتھ تھا اس کے خواف تبیش کی میں اور وہ حاب وں کے ساتھ تھا کہ وہ بار ہے کہ خوافت نبیش کی میں اور وہ حاب وں کے لئے فردا نٹ تیا رکرتا تھا گئی جب وہ وہ اپنی

کیٹو میں جواری کی توقعی۔ اے صورتھال ہے فائدہ آفقائے کا ملکہ عاصل تھا۔ پاکستان آگراس نے محسوس کیا عام آ دمی جنگ بندگی کے خت خلاف ہے ۔ لبغدااس نے معاہدہ تا شخشہ کے خلاف تقریم میں شروع کر دمیں ۔ فوج کو مجمی ہدنا ہی کا ذر تھا لبغداہ وادگ بھی جنو کے ساتھ شامل ہو گئے کہ بی ایم قو لا تا چا جے بھے لیکن ایو ہے خان تبییل لا ایجہ نو بھی جزئیل یا لکل لا نامیس چا ہتے تھے ان کے پاس قو اسلحہ تک میس ایو ہو مان اوران ہو سان کے خلاف تجریک میں اس لیے شامل ہورہے تھے کہ انہیں فوق تھا کہ میں اور ہے شامل مورج تھے کہ انہیں نوف تھا کہ میں انہیں فاکل شددے۔

دو سری طرف ایوب خان خودکواس ساختی کا مجرم قرار دیتے تھے۔ وہ ساری ساری شام تنہا اور خاموش بیٹھے رہے تھے۔ کی روز شام چھ بے ان کا فون آ جاتا تھا۔ میں وہاں بیٹھا تو وہ چھ کے ان مام میں ماشنے خاسی کی سے بیٹھ جاتا وہ کوئی بات ٹیس کر تے تھے۔ گئی سامنے خاسی کی سے بیٹھ جاتا وہ کوئی بات ٹیس کر تے تھے۔ گئی اور کے تھے۔ گئی کوئی کتاب پڑھ رہے ہوتے میں جاتا تو تھے۔ One fatal تھے۔ mistake and you lost the war.

یمی ول میں اور چھٹا تفاوہ مہلک غلطی کون تن تنی تو اندر ہے آ واز آتی تنی اکھنور کیونکہ ان لوگوں نے طفیفیں کیا تھا کداس پر پہلے حملہ کرنا جا ہے یا آخر میں۔ابوب شان پورے دو ماہ اس مشکش کا شکارر ہے۔ جھے ڈرتھا شاید میشخص اب پوری زندگی اس سے ندکل پائے گا۔انہوں نے پوری زندگی کی دوسرے کو 18 می جنگ کا الزام ٹیس ویا 'وہ پوری زندگی خود کو بھر م قرار دیتے رہے' و درامس ایک کما غرر تھے ایتھے کما غرر۔

الیوب خان کے بعد یکی خان کا دوراآیا بھی خان نے ۱۳۳ بیوروکریٹس کے ساتھ بھیے بھی ٹوکری سے برخاست کردیا۔ میں نے بیٹی خان کا ساراد درا ہے گھر میں بیٹھ کر گزارہ میر سے سامنے ملک ٹوٹا میں نے ملک کی ٹوٹی کر چیاں دیکھیں نے درا ایک الگ انٹرویو کا متناضی ہے اس لیے میں سر دست اس پر بات ٹیمیں کرتا ہم سیدھے بنوی طرف آتے ہیں۔

نے کہا۔''مر میری کوئی میں سڑیم نمیں' ٹو اکیشن ٹو میں سڑیم'' پھر جب میں رخصت ہونے لگا تو انہوں نے کہا۔ Whenever I want to see you why does انہوں نے کہا۔ every body here get very agitated and start talking میں خواش کیا۔ agaist you.

'' جناب ان کا خیال ہے آپ بھے نگا۔ آف بہاد لپور بنادیں گئے' اُنہوں نے تبقیہ۔ لگایاد رکہا۔''ااطاف یہ پیمنگن بھی ٹیس ۔''پھر میں لندن چلا گیا جہاں بھے بھٹو کی پھائی کی خبر کی۔ بھٹوصور تھال کو لیکنے کا ماہر تھا۔ میں آئ تک ٹیس جھے سکاد واس پُر ساسکا تھا شاید بھٹو کی کیسے بھی ''میا کیونکہ بھر احنیال تھا۔ نیا میں بھٹو کو چھٹو کے علاوہ کوئی چائی ٹیس پڑ ھاسکا تھا شاید بھٹو کی پھائی جھی جھڑو تی کا کمال تھا۔

اب ذراایوب خان کا ذکر ہوجائے۔ابوب خان کے ساتھو میں نے سب سے زیادہ کام کیالبذازیادہ تفصیل سے ان کاذکر ہونا جاہے۔

ایوب خان کے پاس حاضرہ وگیااور اُنیس کہا۔" سرش اکنا کے بول کا آ دی ہوں بھے اطلاعات کا کوئی تج بینیں۔ انہوں نے کہالٹر پچرش تہارانا م ہے فیر دو فیرہ بھے ان کی باتوں مے موس ہوا انہوں نے طے کیا ہوا ہے انبذا میرے یاس افکار کی کوئی کٹوائٹ ٹیس گئی۔

میں نے تمبر ۱۳ ویس سیرٹری اطلاعات کا عادج لیا آتے ہی پرلس اینڈ بلی کیشنز آ رڈینٹس سریر آ گرا۔ اس آ رڈینٹس پراگست سے کام شروع :و چکا تھا۔ پرلیس نے بڑتال کا نوٹس دے رکھا تھا۔ پریس میں چند بنگا لی واقف کا رسحافیوں کے علاوہ میر اکوئی واقف کارٹییں تھا۔ ابوب خان سی فیوں پر بہت گرم تھے۔ آورؤ نینس کے سلسلے میں کہلی میٹنگ ہی میں انہوں نے صاف کہدویا تھا کہ میں ان سب کوسیدھا کردول گا۔ یہ بڑے بدمعاش لوگ ہیں۔ جب تک میں نے مارشل لا ود کھا۔ لوگ میری ہڑئی خوشاعہ کرتے رہے جوں بی مارشل لا واُٹھاان لوگوں نے اپنا روبہ بدل لیا۔ " ببرطال میں نے آتے ہی ایک توبریس سے ندا کرات کا آغاز کر دیا اور دوسرا يريس اينڈ بېلې کيشنز آ رژيننس کانفصيلي مطالعه څروځ کيا۔ جھےاس کی افا دیت اورضرورت دونول مُشَكُوكَ كَلِيسَ كِيوَنَكَ سِيفَى ابنِدُ سِيكُورِ فِي آ رِدُ فِينِسِ اور دوسر نے قوانین کی موجود گی ہیں اس کی قطعا کوئی ضرورت کمپیں بھی۔مزید برآ ل بعض شقول کی دیہ ہے وہ بالکل نا قابل مکل تفایہ مثلاً آ رؤینس یں ہدایت کی گئی تھی کہ کوئی اخبار اسمبلی اور عدالت کی کارروائی رجیٹر ارکی تصدیق کے بغیر شاکع نہیں کرسکتا یہ ظاہر ہے ممکن ہی ٹیمیں تھا۔ برلیں ہے ندا کرات کے دوران مجھے محسوں ہوا یہ آرد نینس مناسب یانامناسب کے دائرے ہی میں نہیں آتا۔ یہ یا اُکل ٹا قابل عمل ہے۔ میں تے اس کے جواز کے خلاف اور می تیاری کرلی۔ ابوب قان کی پریس سے فائنل ملا گات ہے کیک روز قبل آردُ يَنْسُ كِي سليل مِينَ تَقَايِل دِي مُنْ لِي مِينَكُ عَلَى مِينَكُ تَقِي حِسِ مِينَ تُوابِ آف كالإباغ 'فلام ھی میں خورشید مرحوم پر سل آفیسراین اے فارو تی میں ادرابوب خان متھے۔ میڈنگ ہے قبل لاء منسر خورشیدا حمد نے جھے اشار تا بتا دیا کہ ان کا ای آرڈینس ہے کوئی تعلق نہیں بیرسب پچھیمین کا کیا دھراہے۔میٹنگ کے دوران سیاوگ برلیں کو گالیاں دے رہے تھے یہ بڑے یدمعاش ہیں بدكروار ہيں۔ يہ بريس والے نبيس ان كا مقصد جيد بنانا ہے۔ بيرب بالكان بين جواثد يزين ہوئے ہیں وغیرہ وغیرہ الیوب خان آ رام ہے سنتے رہے آخر میں اُنہوں نے میر کی رائے لوچھی تو یں نے ساف کہدہ یاسریہ نا قابل عمل ہےسب کے چروں پر سکت طاری ہوگیا۔ ابوب طان نے وجہ وچھی تو میں نے تفصیل ہے سارے آ رؤینٹس مردوشنی ڈالی اور آخر میں کہا۔

Whatever the character of this Press. No responsible, Government should be things of this kind.

توالوب خان ان سب مريخ معدور إلى اوركباله اوخزير كے بيوارتم في كوں بنايا تعادتم كوس في کہا تھا۔'' اورسب کو گالیاں دینا شروع کر ویں اور بہلوگ سر جھکا کر بیٹھ گئے۔ ٹیر میری طرف و یکھناور کہا۔ اب اس کا کیا کریں۔ میں نے مشور ودیا ہے چھ ماوے لئے ماری اور یم میں رکھودیا جائے۔ وہ کہنے گئے بیصوبائی قانون تے نہیں مغربی اور شرتی یا کتان حانا پڑے گا۔ میں نے کہا "سرمين جاؤل گا؟" دوسر عدد وزانهول في آرؤينش ماري او ريم مين ركد يا جس سے باكستاني سحافت اس آرؤینس کے تباہ کن اثرات سے فی گئی۔ یا کستانی اخبارات نے میر ہے اس اقدام يرا كليره زخرين اورمضامين شاكع كئے۔ ميں چندروز بعدام ہورنواب آف كالا باغ كے ياس كياتو انہوں نے کہا۔ ' الطاف صاباتوں تے بیزائی فرق کرویتا اے۔' (الطاف صاحب آپ نے تو بیزای فرق کردیا ہے) میں نے کہا'' کیوں؟'' کہنے گئے۔''توں تھیں جانندااے ولایت نمیں اے ساڈی پرلیں اے ساڈے تک پونڈے اس پینڈ آج اب رپورٹرین مجھنے نے '' (تم نہیں جانے پرولایت نیں ہماری پرلس ہے مہلے ہمارے بھانڈ ہوتے تھے آپ بدلوگ و پورٹرین گئے ہیں۔) پھر میں ﴿ ها كداور مشرق ياكتان ك كورز معم خان ك ياس كياتو وه جيب ديوانية وي تقا اس کانہ یہ چاتا تھا سور ہاہے نہ یہ چاتا تھا جاگ رہاہے۔ میں انگریزی میں ساری ہات تمجھا تا رہا' و وسنتار با سنتار ماجب ميري بات ملس ، وكن تواس في آئلهيس كوليس اور كهينه ركايه الطاف تم والتي كو بر بوادر جوتم كو كو وي بوكا" مجھے أيس ية تعاوه كى لدر من فق ہے بهر حال أروفينس '' ماری ٹوریم'' کے باعث ان کوگول نے کوئی'' فارش ایکشن' تو نہ لیالیکن بریس بران فارش ا يكشن جينے وہ سكتے تھے وہ ان لوگول نے لئے اشتہار بند كر ديج اور صحافيوں كو يريثان كئے ركھا

اس دوریش میری ابوب طان ہے بہت ملاقاتیں ہو کمی وہ تھے اکثر ذاتی زندگی کے بارے بین بہت طرحت ہے۔
بارے بین بتاتے رہتے تھے۔ ایک دن انہوں نے بتایا کہ وہ ٹروع زندگی میں بہت سگریٹ پیٹے تھے۔ وہ دو ڈھا کہ میں گی۔ او۔ یہ تھے تھ گئے ارد کی مناقع سگریٹ کا کا ٹین دے جاتا۔ ایک روزوہ چائے کے ساتھ سگریٹ ایا کا بحول گیا تو انہیں بہت فسید آیا اور انہوں نے ارد کی سے کہا۔ سگریٹ کہاں ہیں؟ اس نے بتایا آئ نہیں ہے۔
انہوں نے اے ڈائٹ دیا۔ ارد کی قصدے پولا۔ ''تم کیے آ دمی بوتم میں تو پرواشت ہی نہیں۔ تم انہوں نے اسے ڈراٹ میں کا در کی عصدے پولا۔ ''تم کیے آ دمی بوتم میں تو پرواشت ہی نہیں۔ تم انہوں نے اسے در اسے کا اس مختل کو دائٹ دیا۔ اور کی موتم میں تو پرواشت می نہیں۔ تم انہوں نے اسے کا بین کے در اسے میں کی در بیا

کنے گئے۔ میں نے ای وقت فیصلہ کرلیا زندگی میں دو ہار وسگریٹ نہیں بیوں گااوریہ فیصلہ انہوں نے زندگی جمر جھاما۔

ایک دن بتانے گئے تا کدائظم بیجے پیندئیں کرتے تھے۔ کیونکہ تقلیم کے وقت میں باؤنڈری فورس میں بریگیڈیسر تھا۔ میری ڈاوٹی پیغادات کی روک تھا م تھی گئے انگریز نے سازش کر کے بیجے صرف ڈیٹر تھا۔ میری ڈاوٹی جیاب میں فسادات شروع ہو گئے تو فورس کم ہوئے کی صاف کی وجہ ہے میں فاحات رو کئے میں ناکام را بائیقیا بینجاب میں بزاروں لوگ مارے گئے ۔ لوگوں کے مشہور کردیا الاب خان بہندوں سے ما ہوا ہے۔ وہید پیالا کی لڑکیوں پر عاشق ہے وغیرہ و فیرہ میں میں بہری شہرت قائد انظم تک تینی تو وہ بھی بھی ہوگئے۔ میں جب تاریخ میں ایک انتظام کھا کہا گئے اور کہا تا تاکہ انتظام کی ایک انتظام کی ایک انتظام کی ایک میں جب تاکہ انتظام کی ایک ہوگئے۔ میں ذات کے دہاں کے لئے میانی کا انتظام کیا گیا۔ قائد انتظام بھی دہاں دکھی کرنا راش ہو گئے۔ میں ڈائس پر ان کے بیچھے کھڑا تھا میں نے آئیس مشورہ ویا آپ ذراسا آگے جو جا کہا ہو تا کہا تھی مشکر کے بیچھے کھڑا تھا میں نے آئیس مشورہ ویا آپ ذراسا آگے جو جا کہا ہے دراسا انہیں کا ساف

10 ، کے انتخابات کے دوران کس فاطمہ جناح کی مقبولیت وکمیے کر ایوب خان کے ساتھی ان کا ساتھی ہوئے نے سے دوران کس فان کے ساتھی ان کا ساتھ چھوٹر نے گئے۔شروع میں ان لوگوں نے ایوب خان کو کھڑا کر آئیں ،جو ایوب خان کو مشورہ دیا۔ آپ جوالی اجتماعات سے خطاب شکریں چندروز بعد وظامہ جناح کو کمر آباد میں متنقبال کے لئے کھروں سے بابرڈکل آباد جنان کومشورہ دیا۔ آپ جوالی اجتماعات سے خطاب شکریں چندروز بعد فاطمہ جناح کوام میں آگئیں اور پورا پاکستان ان کے استقبال کے لئے گھروں سے بابرڈکل آباد

ر لوگ بریشان ہو گئے۔ اس وقت میں نے ابوب خان کومشورہ دیا آ بعوام سے ضرور خطاب كري \_ فاطمه جناح گاؤل گاؤل جاري ميں ـ''ايوب خان كومجوراً''انتخابي مهم'' كے لئے لكنا یڑا۔ بیٹاور میں ابوب خان کے لئے صورتحال بڑی خراب ہوگئی۔ فاطمہ جناح ایک روزقمل و ہاں بھر بور جلبہ کر کے گئی تھیں۔ابوب خان کے جلسے کا وقت ہوا تو بنڈ ال خالی تھا۔انتظامیہ نے بزی مشکل ہےلوگ اسمنے کئے ۔الوب خان نے تقریر کی لیکن ان کی اردواچھی فہیں تھی' پشتو وہ سرے ہے بول نہیں سکتے تھے لبذا جلب ناکام ہو گیا۔شام کو کالا باغ ادر منعم خان ابوب خان کو یقین ولا رے تھے برا شاندار جلسہ ہوائے بہت لوگ آئے تھے فاطمہ جناح کا جلساتو ہوائے اُڑا دیا تھا و غیرہ وغیرہ انہوں نے میری رائے پوچھی میں نے کہا جناب عوای رد عمل بزامنفی ہے۔ بیلوگ غلط کہدرہے ہیں میں نے مس جناح کا جلسد کیھا تھاوہ برا کامیاب تھا۔ اُنہوں نے استفہامیدانداز میں میری طرف دیکھا میں نے مزید بٹایا جناب کل تین بجے فاطمہ جناح کا جلسہ دنا تھا دو بجے بن عديدة ندسى اور بارش آئى شاميانے أو كے قاتي كر كئيں اس كے بعد بارش آئى ليكن ايك گھٹے کی بارش کے بعد میں نے اپنی موٹر میں بیٹھے ہوئے دیکھا انجی ٹوٹی قناتوں اور گرے شامیانوں سے ہزاروں کا مجمع باہر ڈکلا۔ جناب لوگ آ پ کو سننے آ تے ہیں لیکن فاطمہ جناح کو و کھنے آئے ہیں کیونکہ لوگ ان کی تکریم کرتے ہیں وہ بات مجھ گئے۔ جیسے جیسے انتخابی مہم تیز ہوتی چلی گئی ایوب خان کے ساتھی بھا گئے ہطے گئے ۔ وزیراطلاعات وحید خان جو کونش مسلم لیگ (الیوب خان کی یارٹی) کے جزل سیکرٹری بھی متھے وہ اس دوران نظر بی نہیں آئے۔

یہ ابوب خان کے لئے جیران کن تجربہ تھا کیونکہ ان کا خیال تھا وعوام میں بہت معبول میں لیکن جب وہ عوام کے پاس گئے تو انہیں بہت ما یوی ہوئی۔ پھر انتخابات میں اپنے کم مارجن سے بیتنا بھی ان کے لئے بڑا افسوسٹاک تھا۔

ابوب خان کی کتاب 'فرینڈز ناٹ ماسٹرز'' کامنصوبہ قدرت الله شماب نے تنارکیا تھا۔اس کے لئے وزارت اطلاعات میں ہا قاعدہ بجٹ مختص کیا گیا تھا۔کتاب کی اشاعت کے بعد شہاب کورائلٹی میں بھی حصد دار بنینا تھا لیکن ان کا جاولہ ہو گیا۔ جب بیس سیکرٹری اطلاعات بناہیوب خان نے مجھ سے کتاب کا ذکر کیا' میں نے کیا "سر چھوڑی کیا کریں گے مشکل ہو جائے گا۔' اس دوران ابوب خان کا ہرنیا کا آپریشن ہوااوروہ مری منتقل ہو گئے ۔ انہوں نے مجھے طلب کیا اور حکم دیا۔ میں سیفتے پہال ہول تم اس دوران میرے انٹرولوز کراواور کتاب تعمل کر دو۔ میں نے ان کے تکم کی تعمیل کی ۔ میں روز ان کے سامنے بیٹے جاتا۔ مائٹکر وفون لگ جاتے ۔ میں سوال کرتا اور وہ فالكين كھول كھول كر ہربات كالفصيلي جواب ديتے بعد از ال پير تفتگو نائب ہو جاتی بنین ہفتے ختم ہو ہے تووہ دو ہزار صفحے بن گئے۔ ہم نے اے ایک طرف رکھ دیا پھر ہم مصر دف ہو گئے۔ درمیان میں انہوں نے ایک مرتبہ یو جھا تو میں نے کہا سراس کے لئے کوئی ما ہردائٹر طاہیے آ ب باہرے کی کو بلوالیں ۔ انہوں نے اپنے ہائی کمشنرز کو کہد یا۔ پچھروز بعدلندن میں جادے ہائی کمشتر نے '' سکانس بین'' نامی اخبار کے ایڈیٹر کو یا کستان بھیج دیا۔ ہم نے اے دو بڑار صفحے دے دیے اس نے ایوب خان سے چند ملا قاتیں کیں اور سارا مواد لے کر ساؤتھ فرانس چلا گیا۔ اس نے وہاں ے کتاب لکھ کرچھوا دیا۔ یہ کتاب و کھنے کے بعد ایوب خان نے کہار پو میری کتاب ہی نہیں۔ نہ میرک زبان ہے۔ ندواقعات درست ہیں یوں وہ سنندا یک بار پھر کھٹائی میں پڑ گیا۔ ۲۲ ، بیس پھٹو کی بے دخلی کے بعد حکومت میں میری بوزیشن خراب ہوگئی کیونکہ میں بھٹو کا آ دمی سمجھا جا تا تھا۔ میں ابوب خان کو بھٹو کے خلاف ایکشن لینے ہے بھی منع کرتار بہتا تھا۔ چنانچہ وزراء نے اعتراضات شروع كرويئ ميل في اليب خان ب كبار" آب جهي بنادين انبول في كبا" ونبيس جهي تمهار کی ضرورت ہے۔ ہال اس وست تم مرکی میلے جاؤادر کتاب کا کام شروع کردو۔'' بہر حال میں ا ہے سکرٹری کے ساتھ مری گیااور کتاب شروع کر دی۔اس وقت تک جھے ایوب خان کی زبان پر بھی عبور ہوچکا تھا۔ میں نے ابوب خان کے خیالات کواس کی زبان میں ڈ ھال دیاوہ ساری کتاب الیب خان کی تھی۔ ماسوائے فارن یالیسی کے دوابواب کے وہ میں نے اس کی تقریروں کی روشنی

میں تیار کے تھے شایدای لیے اس کتاب میں دوا نداز محسوں ہوتے ہیں۔ کتاب کمل ہونے کے بعد انداز کے تھے شایدان کے کہا'' مرا اس میں اپنا نام بھی شامل کردو۔'' میں نے انکار کرتے ہوئے کہا'' سر میں کھوسٹ رائٹر ہوں میں نے اس کتاب میں کوئی کنٹری بیوشن فیس کی اس کی ساری و سدواری آپ کو لینا پڑے گی۔''' فریڈز ناف ماسٹرز' میں نے کھی وہ کتاب ایوب خان ہی کی تھی کہنا ہا تھا۔ کتاب میں دری ہے شار نظریات سے جھے اختلاف تھا۔ کتاب کی تجریہ کے دوران میری جن کے خال سے کی خان سے پہلے ملاقات ہوئی۔

یکی خان ان دنوں او ۔ جی ۔ ی ذھا کہ تھے۔ ایوب خان نے کہا ' متم اس سے ٹیا لودو
میراشاف آ فیسرر ہا ہے اس سے کتاب کھتے ہیں آسانی ہوجائے گی۔' ہیں نے یکی خان کا اشرویو
کیا جھے دہ بہت فرنجی اور جیز خفی محمول ہوا۔ ڈھا کہ بیس اس کی شہرت بری خراب تھی۔ وہاں اس
کی شراب خود کی اور جیش ہازی کے ققعے بہت مشہور تھے۔ بعداز ان اس کا جا ولہ بی ۔ انگی کی ہواتو
اس سے با تا عدہ ملا کا تقی شروع ہوگئیں۔ ہم اسمئے گلف کھیلئے تھے۔ ایک روز ایوب خان نے
اسے ملتری سیکرزی کے سامنے بھی کہا تم بیکی خان کے ساتھ گاف کھیلئے ہوؤہ بہت مونا ہوگیا ہے
اسے محبوا ذیشراب بند کردے۔ بیس نے کہا جناب میں اسے کیسے کہ بیسا آر جھوا یوب خان کو اپنا ہا ہے بھت
اپنی مین کیا جنان میں بھی آنے لگا۔ میں نے دیکھا آگر جھوا یوب خان کو اپنا ہا ہے بھتا
ہوئی خان کے لئے ایوب خان با ہے ہی نیادہ معتبر تھا۔ وہ ایوب کے سائے سے میں دیکھا کہ خاص کہ جس کے سائے ہوئے بھی دیکھا۔

اردن کا مناہ صین پاکستان کے دور ہے پر آیا۔ اس کے استقبال کے دوران میں نے انہوں خان سے ہاتھ ملیا تو ان کا ہم استوں پاکستان کے دور ہے پر آیا۔ اس کے استقبال کے دوران میں نے گھر جب و دنقر پر کرنے گئے تو ایک سیٹے چھوڈ کے ۔ میں نے ملتری سیکرٹری سے بچھاراں نے بتایا صدر صاحب کی طبیعت بہت خراب ہے۔
میں اے معمول کی بیاری مجھ کرڈ ھاکہ چھا گیا۔ واپس آیا تو نششہ بدل چکا تھا۔ ایپڑ پورٹ پر صدر کے پی آراد قاض سعید نے تیا مدرکو ہارت انجیاب ہو چکا ہے اور ایوان صدر پر اب بیکی خان کا جشد ہے۔ کوئی سوئیس آیا تو نشر ہے۔ کوئی سوئیس آ فیسر اندر تیس جا سیکا۔ میں وفتر چھا گیا گیا دور ایوان صدر سے ایک میڈ میکل بیشن آ جا تا تھا کہ صدر کو بخار ہے اب نزلد شروع ہوگیا ہے طبیعت بحال ہوگئ ہے وغیرہ دوغیرہ ہم ہم کی لیسٹر کو جا ہوگیا ہے گیا۔ انوان چیس گردش کر رہی تھیں کہ صدر کوفار کی میں گھری کے سواکوئی ہم ہوگیا۔ کوئی گہتا ان کا انتقال ہوگیا۔ لوگ ہم ہے بو چھتے مگر ہمارے پاس نال متول کے سواکوئی

جواب نہیں ہوناتھا کیونکہ ایوان صدر پر یکی خان جزل حفیظ بیرزاد و رہیم اللہ کریم کر یکیڈ بیزا ہے آ رصد بینی جزئی ہوناتھا کی وقتہ اور جزئی خان جزل حفیظ بیزاد و رہیم اللہ کریم کی بیٹر ہے آ رصد بینی جوئی ہور کی ہونے کے بیٹر کے بیان کے بیٹر کے

ایوب خان کی طبیعت زیادہ خراب ہونے کے باعث باہر ہے انگریز ڈاکٹر گڈول کو بائٹ باہر ہے انگریز ڈاکٹر گڈول کو بائٹ باہر اسے انگریز ڈاکٹر گڈول کو بائٹ بازنا باراس نے آتے تھ میڈی بیٹن پرد شخط کرنے ہے انگار کردیااس کا کہنا تھا بیڈا کٹر کا کام مرتبہ توا سیڈیکل بیٹن کر واجہ تھی ہے کریں جموٹ نہ بولیس اس دوز ہی کام مرتبہ توا سیڈیکل بیٹن جاری کیا گیا جس کے بعد آئی مسئل کھڑا ہوگیا صدر بیاری کے باعث مرتبہ توا سیڈیکل بیٹن جاری کیا گیا جس کے بعد آئی مسئل کھڑا ہوگیا صدر بیاری کے باعث تھا۔ کا بینکا جلاس ہواتو وزیر قانون ایس ایم نظفر نے اس آئی شق کی جیب تشریخ ترک شروع کروی انہوں نے کہا بینکر کاس وقت جوری صدر بنا شرری فیس وغیرہ دفیرہ و دوراصل ایس ہول سے اس صدر کی اس بڑی بیاری شن کی تیاری کے دوران ایس ایم ظفر ان اس بڑی بیاری شن کی تیاری کے دوران میں میکن خان کے تیکر وال بیس آئی بیکھے تھا ایوب خان کی بیاری کے دوران میکن میں نے بھے کہا۔''میرا کیا تھا بھے تو ایوب خان نے بیاری کے دوران واش کہدیا تھا تو بیکھی خان نے بھے کہا۔''میرا کیا تھا بھے تو ایوب خان نے بیاری کے دوران واش کہدیا تھا تو بیس کے خان نے بیاری کے دوران واش کہدیا تھی بیسے تھی خان نے بیل کا اور میں آئی ہو گئے ادر میکن کا دوران واش کہدیا تھی بیسے تو ایوب خان کے بیل واران واش کہدیا تھی تو ایوب خان کے بیاری کے دوران واش کہدیا تو بیسے کہا کو اور 'نہیر حال ایوب خان کھی ہو گئے ادر انہوں نے کا دوران کی کیاری کے دوران واش کہدیا تو بیسٹر کیک اور د' نہیر حال ایوب خان کھی ہو گئے ادر انہوں نے کا دوران کو کیا

یخی طان اگر تلہ سازش کیس کی وسیق پیانے پر پلیٹی چاہتے تھے۔انہوں نے بھیے بلاکر کہا ہم ٹر پیوٹل اوپین وکھیں گے آپ ونیا بھر کے پریس کوئٹ کر دیں۔ "میں نے جب کیس کی شفری شروع کی تو اس میں شخ عجیب الرحمان کے طلاف جوت تو رہے ایک طرف اس کا نام بھک

نیمی فیا جہاں اس کا ریفرنس آتا وہاں تکھا ہوتا '' وی شخ سیڈیس اینڈ دی شخ سیڈوٹیٹ' میں نورا ا ایوب کے پاس گیا اوران سے عرض کیا آپ اس کیس میں جیب کوشائل شکر میں کدیکہ اس سے کیس ٹین الاتوا ہی ہوجائے گا اوراس کے طاف ہمارے پاس شوت اس تدرکم ہیں کہ ہم طابت نہیں کرسیس گے۔ میں کہ تیس کرسیس گے۔ میں کہ تیس کرسیس کے۔ میں کرسیس کے بیس کرسیس نے تیار کیا ہے جے پیشک معلوم ٹیس برقابی میں اور دوسر سے دو ڈمز مان کی فہرست سے معلوم ٹیس برقابی میں ''ویش میں اور دوسر سے دو ڈمز مان کی فہرست سے میں الور دوسر سے دو ڈمز مان کی فہرست سے میں الوب خان کا نام اور دوسر سے دو ڈمز مان کی فہرست سے میں الوب خان کا نام گی آگیا۔ اس کا نام گی آگیا۔ میں الوب خان کہ در باقتان کی اور دوسر سے دور ٹیس میں اس کا نام کی آئی ہے۔ میں کر خاشروری ہے۔''اس وقت بھی اضان نے ابوب کے خلاف سمازش شروع کر دی تھی ۔ سے اس کر دار میں صاف کے جو کہا گر کا میں اور ٹیس کر خاشروری ہے۔''اس وقت بھی اضان نے ابوب کے خلاف سمازش شروع کر دی تھی ۔ اس دور میں صاف کے جو کہا گر کہت میں بھی اور شیخ کی خان برا اجاز تھا۔ میاز تھی میں جو تھا کی دور میں صاف کے جو کہا گر کہت ذہری میں جاتا تھا۔ میں گر خیس می آٹیس ہناؤ۔ بھی خان برا اجاز تھا۔ ماز شی جو تھا۔ میل کر کھی خان برا اجاز تھا۔ ماز شی جو تھا۔ میکھوت تھی آئیس ہنا ہو گی خان برا اجاز تھا۔ ماز شی جو تھا۔ میل کر کھی کر بہت نوبی اور تیز بھی تھا۔ میکھوت تھی آئیس ہماؤ کے خان برا اجاز تھا۔ ماز شی حقوق تھی تھی تھا تھا۔

امريكيول كے لئے بھی ايوب خان كو بدخل كرنے كا مد بہتر ين موقع تقا-انہوں نے كئی خان كا حد محمد برصلا ہے گئی خان نے پاورزا ہے احتمار ميں لينا شروع كرديں - وزراء نے بھی فون كى طرف زخ كر ليا۔ اس وقت بيلى خان نے پاورزا ہے احتمار ميں لينا شروع كرديں - وزراء نے بھی خون كى طرف زخ كر ليا۔ اس وقت بيلى خان نے آخرى ضرب لگانے كے لئے توائی استى كميش كى حصد اور ان كى جائے ہيں ان ميں كوئى جائ نہيں ۔ سے بندا كرات كا مشورہ و يا كين وہ كہنے گئے - بيرسب مودے باز بيں ان ميں كوئى جائ نہيں ۔ خدا كرات تا مشورہ و يا كين وہ كئے اليوزيش كے كوئى اسول پر بات نہيں كرے كاسبا بين اپي ارقى كى بات كريں كے كئي مير نے اليوزيش كى اب كوئى اسول پر بات نہيں كرے كاسبا بين اپي اور كى كى بات كريں مير كے كاسبا بين اپي ارقى كى بات كين مير كے كئي ہے ہوئے اور كہ كاسبا بين اپوزيش كا وقت كر يا گئے الي اليوزيش كا وقت كر اس كے لئے الى مير الي كے كئي وہ تاكرات ميں مير مير الي كي كئي ہے اليوزيش كا وقت اس مير الي كي كوئى اس وقت بات جارى كرنا پر سے كانون كى ترور اس تي خان كرات ميں شائل نہ ہو ہے جس سے كانون كى ترور الي كي خان ابور بيش كى تا مير خير كى اس خطے گے كين صور خوال ورست مند ہو كى اس وردان بي خان ابور بي خان كوئے دہ ہم كى اس وردان بي خان ابور بيش كى تم من كے تو اس كے جمل كے كين صور خوال ورست مند ہو كى اس

پائیں گے۔' پھرائیک روز کراچی' ڈھا کہ اور نا ہور میں جزوی ہارش انا عکا فیصلہ ہوا۔ ایوب خان نے لیکن کو کا بینیہ میں بلایا تو اس نے جزوی ہارش لا مصاف اٹکار کردیا اورصور تھال وہی ہوگئ جوکھی سکندر مرز اگی ایوب خان کے سامنے تھی۔ بے شک تا دیخ خودکو براقی ہے۔

پھر یکی نے ایوب کہا۔ اپوزیش برسر احتدارا کرآپ کا رائل کرنے کا مضوبہ بنا

ری ہے اگر آپ جھے موقع و یں تو میں ان سب کوسیدھا کردوں گا۔ جھڑکیا جیب کیا سب کی چھٹی

کرادوں گا۔ ابوب خان باتوں میں آگئے۔ یکی خان نے انہیں مشورہ دیا۔ آپ تین ماہ کے لیے

پھٹی چلے جا کی اور بجھے ایک خواکھہ دیں کہ کماٹٹر رانچیف اپنی آ کیفی فر مداریاں پوری کریں۔

البوب خان نے بجھے طلب کیا اور خوافر فرافٹ کرنے کا حکم دیا۔ میں خط دیے ان کے دفتر گیا تو

البوب خان نے بجھے طلب کیا اور خوافر فرافٹ کرنے کا حکم دیا۔ میں خط دیے ان کے دفتر گیا تو

البوب خان کے جھے باہر جھے ایل اور میا کہ واپوں میں نے بھی کو بدایات دے دی ہیں اور ساتھ بی

فائل کھول کروہ جدایات پڑھنا شروع کردیں جوانبوں نے بچشیت صدر کماٹٹر رائچیف کودیں۔ ای

واثنا ویس اے ذری کی اندر آیا اور جگی خان کی آ ند کی اطارع دی۔ ابوب خان نے بچھے باہر جھے دی

ادفاء میں اسے ذک کی اندر آیا اور جگی خان کی آ ند کی اطارع دی۔ ابوب خان کے گمان میں

ویکنیں تھا بھی خان نے خط کا دراف و یکھا اور اس کی منظور کیا تو جز ل بیرز ادہ اور بھی خان کو بہانہ

ویسوں نے پرائی تاریخوں میں الیں ایم طفر کا سمتھ منظور کیا تو جز ل بیرز ادہ اور بھی خان کو بہانہ

می گیاوہ دونوں ابوب خان کے پاس کے اور انہیں مشورہ دیا اب آپ کا یہاں رہنا منا سب نہیں کا سور سے گئے۔

آپ سوات حلے گے۔

صدر کے گھرے صدر کی اور وقعل کا منظر پر اور دناک تھا۔ وہاں ہم صرف مع فیض ہے۔
یل اُے قدی اور صدر کے ملتم سیکر ٹری جز ل رفع ایوب خان گاڑی میں بیٹھے کیان تھوڑی دیر
بعد باہر آ گئے اور ایوان صدر کے اندر سیلے گئے۔ والیسی پر ان کے ہاتھوں میں چند کہا ہیں اور کچھ
بعد باہر آ گئے اور ایوان صدر کے اندر سیلے گئے۔ والیسی پر ان کے ہاتھوں میں چند کہا تی سازے ہوئی ۔
کا غذر تنے جو آنہوں نے اے ڈی کا کو کہا اور گاڑی میں بیٹھ گئے۔ گاڑی سازے ہوئی ۔
انہوں نے کھڑی سے منہ باہر نکال کر آخری مر تاری سلوٹ کیا اور وہ ہمیشہ کے لئے اقتد او کے اقتد او کے اور ان گار ذر نے آخری مرتب اپنے صدر کو سرکاری سلیوٹ کیا اور وہ ہمیشہ کے لئے اقتد او کے اقتد او کے بیرے کی سلوشیں اور لوزتے ہوئے یا وہ ایون باو

كانتهائى قرب يس كزار يبول-

الیب خان ہے اس کے بعد میں دولت المان آباد میں ان کے گھر گیا۔ جب بحثی نے میر نظاف محت مان قائل کے بود میں ان کے گھر گیا۔ جس کئے نے میر نظاف آم محت الآخ کے بیار المحت المحت کے بیار کے الطاف آم احتیا کی دولت ہو گئے۔ الطاف آم دولت کو بیار کی دولت ہو گئے۔ الطاف آباد الله دیں گئے۔ میں نے کہا۔ مرجواللہ کر سے دولت کی اقات اس وقت ہوئی جب وطاکہ میں آری ایک شور عہوا تو کراچی میں اصغر خان بھی سے مطاور کہنے گئے النالوگوں نے وہاں کیا خروع کو دیا ہے جو کھر کر کہنے گئے النالوگوں نے وہاں کیا گئے۔ الطافی جمہیں یاد ہے جب ہم نے اسلام آباد کا چان بنایا تھا تو ہم نے اس شہر میں ایک گئے۔ سے اوگ بھی کئی رائے کی میں اس نے کہا۔ کی مرح تو کہنے گئے۔ سے اوگ بھی المیں رائے پر چل نظار میں میں نے اس شہر میں ان کے بھی المیں کہا۔ کی مرح کہنے گئے۔ سے اوگ بھی المیں رائے پر چل نظار میں جس نے آباد کی بیوہ سے بھا تھی ہوں ہو گئے۔ کہا کہ بیان میں ہوگیا۔ ان کی بیوہ سے بطاقات ہو گئی گھر کھی کہنا تا ہوگیا۔ ان کی بیوہ سے بطاقات ہو گئی گھر کئی ان کے بھی کئی ان کے بھی ان کے بھی ان کے بھی ان کے بھی کا نظر بھی بیس دیا۔

کی خان نے اقتدار سفیالنے میں جھے سیست ۳۳ سرکاری افسروں کو نگال دیا۔ بھے
ملٹری کورٹ بٹی طلب کیا گیا۔ بٹی نے جانے ہے انکار کر دیا بھی گریش نظر مذکر دیا گیا۔ پھر
انٹیلی جنس نے دوا خبارات بھی اور ٹیلی نیوز بٹیں شائع کراد میں کہ بنگلہ دلیش کے ۲ فکات
میں نے تھریرے کئے ہیں۔ میرے بارے بیلی شہور کر دیا گیا ٹیس بڑگالیوں کا ایجنٹ ہوں۔ کور کما غار
جزل رجم میری گفتگو فیپ کرتے رہے ۔ ایک روز انہیں مقدمہ بنانے کا موقع بھی ٹی گیا۔ ایک
تقریب کے دوران جب بھے نے ڈھا کہ کے فوجی ایکشن کے بارے بیل کو چھا گیا تو بش نے کہد
دیا۔'' یوفی ق دہاں ہے دلیلی نیس آ سے گی' ایک اور چگہ جہاں ایڈ مرل احسن بھی موجود سے آیک
میر ڈھا کہ جس اپنی شجاعت کے تصدیار برگالی دیس ڈھیر جو گئے بھی سے منبط نہ ہو سکا اور بٹل کے
پر فکلا اس نے گوئی چلا دی ادر ۳۳ غدار برگالی دیس ڈھیر جو گئے بھی گرفار کر لیا گیا۔ طویل مقدمہ
بر فکلا اس نے گوئی چلا دی ادر ۳۳ غدار برگائی دیس ڈھر جو گئے بھی گرفار کر لیا گیا۔ طویل مقدمہ
بازی ہوئی جس کے آخر میں نے نے اس الفاظ کو ایک محتب دھن کے الفاظ قراروے کر بھی بری کر

ویا کین مجھے کچر گرفتار کرلیا گیااور بھے پرملک ہے قرار ہوئے ایک بوتل شراب اور دوسوڈ الرر کھنے کا مقدمہ بناویا گیا لیکن میرے دکیل دوست منظور قادر نے عدالت میں کیس ہوا ہیں اُڑا ویا ' بھے رہا کردیا گیا تو ہنوئے بھے بارکزلیا۔

''میری سیای زندگی میں کورٹ نام کی کوئی چیز نیس ۔' میں ان کی بات س کر خاسوش عور کیا لیکن میں نے دل میں سوچا اتنا خرور انسان کے لیے اچھا نہیں ہوتا۔ پھر میں نے اپنی زندگی جی میں پھنو کوکوش میں و محکے کھاتے و یکھا' کورٹ بی نے اسے سراسنائی اور اس کورٹ کے تقم سے اسے بھائی پر چیز صاویا کمیا افسوس میرا دوست و والفتار کی پھٹو ایٹ بی ترور کے باتھوں ماراد گما۔

بیرصال وہ جیلوں تیہ یوں اور کورٹ پہر یوں کا دورتھا۔ اس میں نظر بندی پھی تھی اور تیپر تنہائی بھی۔ کی خان کے ظلم بھی تنے اور بھند کی دوست ٹھی بھی۔ میں کس کس کس کا ذکر کروں 'بھی بھنے بنگالیوں کی جمایت کا سزاوار قرار دیا گیا بھی '' ذان'' کے ایڈیٹر کی حیثیت ہے توج اور تظرانوں سے اوار تی جواب طبی کا بجرم کیس میں شرمندہ بانگل ٹیس جوں کیونکدوہ دورمیر سے بچ کا دورتھا۔ سترانوکی ذہر خور کی اورمنصور کی سول کا ورتھا۔

ق ہے ہرے وقت بی خدایا وہ تاہے۔ یکی خان نے جب بجھے تیں خان نے جب بجھے قید خانے میں پھیکا تو میر القد تعالیٰ ے رابط تائم ہو گیا۔ قید تنہائی کے دوران ہیں نے خدا کو یاد کیا۔ بجھے جس مکان میں رکھا گیا تھا اس کی دبیار کے سائے میں جھے کر کی حافظ نے تعاویت ٹر آن پاک بڑوئ کر دی۔ وہ الفاظ میرے لئے تو لیت کا پیغام بھی تھے اور زندگی کے ایک نے دور کی نوید بھی۔ مجھر میں نے قرآن بجید کا تھریزی تر جمہ طلب کیا اور دوز کے تین صفح پڑھنا شروع کر دیا۔ اس دور میں قطر دیں تھی۔ قرآن بجید کا بھریزی میں تر جمہ شروع کردیا۔ پیٹے بھی تر جمہ کیا درائی طلب میں ایک روز خرور دور تی تو گیا۔

سامہوا میں نے اس ملک کو شنتہ دیکھا اس میں اسلائی تشخیص اور اس کی شاخت اُنجرتے دیکھی ۔ بھرای شاخت کوٹو شنتہ اور گم ہوتے بھی دیکھا۔ میرے ساسنے فوزائید دیا گستان کی آئیمیں ساز اسمبلی ہے ان تمام سیاستدانوں کو ندار قرار دے کریے ڈٹل کردیا گیا جنہوں نے پاکستان کی جنگی ایشٹ رکھی تھی اور ان کے بعد 18 ارکان کی اسمبلی میں جا کیروار زمیندار اور

ممتازمفتي

"جاديد! يمن إمانيس بهول" "

میں نے اپنے باب ہے باتھ جو حوار کہا تھا تھے بابات بنا دیا۔ میں ایک کر ور انسان ہوں۔
بابائوں کی بابندیاں سید بھی سکتا۔ میں ایک عام انسان کی طرح جینا چاہتا ہوں۔ یہ جہ کھی تجہارے
ساتھ ہور ہا ہے ہیں۔ اندازے کے مطابق تھے بحرتی کرلیا گیا ہے۔ آئ کل مجرتی ہوں ہے
چرتی کی اجار ہا ہے۔ یہ (میں دور بعدہ جمد کہتا ہوں) وہ قریب آ گیا ہے۔ بہار مران افراد کو
مجرتی کی اجار ہا ہے۔ یہ (میں دور بعدہ جمد کہتا ہوں) وہ قریب آ گیا ہے۔ بہار مران افراد کو
میں دیا جائے گا کہ انہیں چین لیا گیا ہے۔ جمہیں اس لیے چنا ہے کہ آم میں وہ بین کی آم میں وہ بین
دین اور طی دوفوں بہت کم لوگوں میں موقع ہیں۔ یا دی ان ہوتا ہے اور بیا طی ۔ گفت کی آم میں وہ بیس
سے اس لے بلایا گیا تھا کہ میں جمیس موصلہ دے سمل کروں میں ہے اس کے گئی کر بات نہیں
میرے بابا گوئیں مانت میں یو وفیر کو مان ہوں۔ ووسول مروی میں ہے اس کے گئی کر بات نہیں
کرتا ہے بات کیا۔

آنٌ كل ال كَادْ يِعِلْ الْوَنْ يَرِكُى بُونَى ہے ۔ الجمي الجمي كوئے ہے آیا ہے۔

لگنا ہے ای سال کے آخر تک یا اعظے کی ابتداء میں بکھ وقے والا ہے۔ Great کے موسلے والا ہے۔ dourgs are ahead م خوش قست فرو موکدتم کو چون لیا گیا ہے۔ یہ سب میرے الدائرے دیں۔

متازمفتي

میں مید فط پڑھ کر خیران رہ گیا ان دنوں میں روز نامہ پاکستان اسلام آباد میں نیوز ایڈ بٹرتھا۔ میں ۱۹۹۶ء کی ہات تھی اس وقت تک میں نے کسی اخبار کسی رسالے میں ایک سطر ٹیس کادی تھی اور مذہبی مجھے دائٹر بننے کی خواہش تھی البنتہ مجھے لڑ بچر پڑھنے کا شوق تھا۔ مفتی صاحب سے میرا متناز منتی صاحب کے ساتھ دیم اتعلق ایک خط کے ساتھ شروع ہواتھا۔
یس لیک دوست کے ساتھ ان سے ملاقات کے لیے گیا۔ وہ ملے اور ہم واپس آ
گئے۔ دوسری ملاقات میں ان سے عرش کیا۔ ''مفتی صاحب آپ میں بے تخاشہ سکشش ہے۔ آپ میں بے تخاشہ سکشش ہے۔ آپ بھی ہاب گئےتہ ہیں۔'' وہ اٹھے دوسرے کرے میں گئے۔ واپس آئے قوال کے واپس کے دواپس کے کہ تھے تھا دیا۔ میں لفافہ کے قوال کے ایک خطابر آبول نے وہ لفافہ مجھے تھا دیا۔ میں لفافہ کے لگھ آگے جل کر ہمار تھا تھی تخطابہ کے جل کر ہمار تھا تھی تھا گہا کہ رہمار تھا تھی کی کہ ایک خطابر آبد ہوا۔ میہ خطابہ کے جل کر ہمار تھا تھی تھی ایک خطابر آبد ہوا۔ میہ خطابہ کے جل کر ہمار تھا تھی۔ کی خیاد میں گیا۔

اس بيلك كربات آك چلية ب منتى صاحب كا خط ملاحظه يجيز .

تعارف ہونیورٹی میں بواقحار میں نے ہونیورٹی میں متازمفتی کو پڑھنا شروع کیا تو وہ میرے دل میں کهب گئے بین ۱۹۹۳ء میں اسلام آ با ونتقل ہوگیا۔ وہ سارا سال مشقت اور جدوجہد کی نذر ہوگیا۔ ١٩٩٨ و كِشْرُورًا مِن أيك دوست كِساتِي مِن مُغْتَى صاحب كِلَّهُ حِنْجُ كَيا أن علاقات بمولَّى ا اس ساری ما قات کے دوران میں خاموش رہا جبکہ میرا دوست اور مفتی صاحب مشکر کرتے رہے میں الحضَّ لكَا توسَفَّتْي صاحب نے ميرا ماتھ بكر ليا اور بزے بيارے بولے۔" حاويدتم مجھے اچھے لگے ہوا ميرے يال آت جاتے رہا كرو على في تقيمت سان كے باتھ ير إوسدويا اور والي آ كيا۔ ووسر ق الما قات بھی ان کے گھر ای میں وولی اس لما قات کے دوران میں نے ان ہے وض کیا ''میرا ول آب كى طرف كفنيا جلاة تاب "انهول في ققيد الكايا ميرا بالتحدد بايا اورائدر بطي كيّ وس منك بعد وائين آئے اورايك لفاف ير عماتين ش تحاديا بينداس افاف ير آرد واقعا اس ما قات ك دوران انہوں نے پیشین گوئی کی ''حاویہ تم بھی بہت مشہور ائٹر بنو کے میں تو اس وقت تک زند دنہیں ر بهول گالیکن یور ب ملک مثل تمهار ب و کے بھیل کے معین نے ان کی بات تیمجیم میں آڑا وی۔ تیسر ی لما قات میں انہوں نے بیٹی کیجے میں فر مائش کی۔" تم لکھنا شروع کیوں ٹیس کرتے؟" میں نے کہا۔ "ميل نے زعد كى ميں ايك سفر فيوں كلى "فريائے كار" ليكن تمبياد ، و تدر ثبانث بے تم لكو كت مور"مين نے كہار" بيآب كيے كه يحقيق بين آب تے آج تك بيري وفي تحريفين برهي "ابنس كر يوك "مي ليك وارتر وزخريد في كيامين في تربوز يين والياب ساكها في في فال تربوزات وفياب في كبالإ دري ووتر بوزندليل وواندر سے كيا ہے آت يد ليكن بيا تدر سے مرخ ہے ميں ن بھی تمیاری طرح باب سے یو جھا باتم یہ کیسے کہ علتے ہوا ہے نے جواب دیا یاؤی جھسے تر ہوز يجية بوع ٥٠ برك و يحي بين الرجيحة ع جمي تربوزي پيان ئيس ، و في قرجه ير لا كالعنت " ووذ را میر کے لیے رکے اور چربنس کر ہو لے۔ 'میں ۲۰ سال کے کلیور ہا توں اگر ۲۰ سال بعد بھی جھے یہ معلوم نہ ہو کہ کس میں لکھنے کا ٹیانٹ ہے اور کس میں نہیں تو بچھ پر بھی لاکے بعث ہو۔'' میں بنس پڑا۔ والبني پر بھے ان کی بات یاء آتی رہی لیکن ول اے مانے کے لیے تیار نبین تھا۔ پھر میری ان کے ساتھ دوئق ہوگئے۔ میں ان سے تقریباً روزانہ ملنے لگا وہ ہر لما قات پر او چھتے '' کا کائم نے لکھنا شروع کیا 'اور میں ان کے کتا'' پھنڈ و منتی جی می پاؤ'' لیکن وہ ٹی ڈالے کے لیے تیارٹیس منے وہ سلسل احراركرت رب يبال تك كدين في الكروزان بعرض كيا. " فيك بي مفتى جي

یں کھنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن میری ایک شرط ہے۔ ''بولیہ '' کیا؟'' میں نے عرض کیا۔'' میں اپنی زندگی کا پہلامضون آپ پر تکھول گا۔''انہوں نے فورا لہاں میں گرون ہلا دی اس رات میں نے اپنی زندگی کا پہلامشون کھا' بر مضون مثنی صاحب کے بارے میں تھا' آپ مفتی صاحب کے شخصیت برمزید گفتگو سے تھالپنرااس میں بے شخصیت برمزید گفتگو سے تہا ہو دہشتی صاحب نے اس کی تعریف فریا گئی بیدان کی ذات کا برا اس میں اس کے باوجود مفتی صاحب نے اس کی تعریف فریا گئی بیدان کی ذات کا برا اس میں ان کا طرف تھا۔

ہمان ان کا طرف تھا۔

"متاز<sup>مف</sup>تی مالیه ہے۔

اس سے دورر ہے والا عکھی نہ قریب رہنے والاخوش ۔ جو وور ہے وہ ہروفت ' روزے دی جالی چم لین دے' کا ورد کررہا ہے اور جو قریب ہے وہ'' یااللہ بیما'' کی شبیح کررہا ہے لیکن وہ ہمالیہ کی طرح ایستاوہ ہے۔ خاموش اوقار سیدھا۔ ندوری کائم نے آر بت کا اندیشہ جوقریب ہے اس سے التعلق اور جو دور آس لگائے بیضا ہے اس سے ٹا آشنا کوئی آ جائے، آ جائے، کوئی اُتھ کر چلا جائے، چلا جائے، وو آ نے والے کا مواكت كرے كانت جانے والے كورو كے كا الل كے سامنے جائے كا ايك کب دھراے وہ جیب جا ہا اے اُٹھا کر ٹی جائے گا اور سامنے مخص کو جھوٹے مندتک سے نیس ہو چھے گا۔سگریٹ کی طلب ہوئی تو پکٹ سے سكريث تكال كرساكات كااور مزے ہے ناك منہ سے دھواں أگفتے لگے گا پر مجال ہے جو دوسرے کوسگریٹ پیش کروے۔ بوچیس او آ تکھ مارکر کیے گا، میں منہ بھٹ ہول اور منہ بھٹ اوگوں کو پینٹد کرتا ہول جسے طلب باده كيانيا على موتى تو يش كردول كاند بوكى تو افسوس بين ايك منت كى خاموثى اختيار كرون كا، اور كينے والا كھسانى بنى بنس كرخاموش ہوجاتا سے کیونکہ متبازمفتی امالیہ جو ہوا۔

چومشازمفتی کو پڑھتا ہے وہ کہتا ہے مفتی یہ ہے لیکن جوماتا ہے وہ کہتا ہے نیس متازمفتی وہ کیس وہ یہ ہے۔ یہی سوال جب اس سے بوجھا میں ایلی ہونا ہوں اور نوجوانوں میں متناز مفتی اب کیا کئئے۔ چپ ہی رہے ہم اے قائل نہیں کر سکتے ہم اے منا بھی نہیں سکتے کیونکہ یہ ہمالیہ جو ہوا۔

متنازمفتی جے ٹالیند کرتا ہے اس کے سامنے سرے یاؤں تک بچزین جاتا ہے دشمن کو پیارے بلائے گا مسند پر بٹھا کراس کے مر پر ہاتھ چھیرے گا سکتی پٹی کر کے اس کی آسکھوں میں سر مالگائے گا چھر ہاتھ ہائدھ کرسامنے کھڑا ہو جائے گا اور کے گا مہاراج سارے جہال يس آب بي آب جي آب كايداس آب كساف كياب بالمحى ك سانے چیونی اور جب دشمن کا سینهٔ غرورے پھول جائے گا' گرون فخرے تن جائے گی تو مفتی کوایک عجیب تسکین محسوس ہوگی ایک ایک تسکیس جو صرف مفتی ہی کومسوس ہوسکتی ہے کسی دوسرے کے ہم کی جات نہیں کیکن جے مفتی کسی ہے متاثر ہوتا ہے تو اس کے پیچیے ڈیڈا لے کر پھاگ کھڑا ہوتا ہے وہ اےخوب ڈانٹے گا، جمری محفل میں اس کی بے عزتی کرے گا' اس پر نکته چینی کرے گا اور بات بات پر وہ گرزے گا اس کی بوری کوشش ہوتی ہے کہ پیخض اس سے ناراض ہوجائے۔ بھاگ جائے دور ہوجائے اور ہاں ایک اور بات جس ہے اے جتنا اختلاف ہوگا وہ اے اتنا ہی دوست محصح كا خود كبتاب و وفكرى طوريرا شفاق احدادراحمد بشيركا مخت وشن بے لیکن پھلے جالیس برس ہے وہ بنب بھی لا بھور جاتا ہے تو وہ صرف ا نہی دونوں کے گھر تھبرتا ہے۔ ابو چھا جائے تو کھے گا میں کی دوسر ہے کے یاس تغمیر ہی نہیں سکتا۔ ہے نہ شیڑھی لکیریر۔ ہم کیا بگاڑ کہتے ہیں کیونکہ بیہ

ممتاز مفتی پیچلے ۲۰ برسول ہے لکھ رہا ہے ان ۲۰ برسول میں اسے پڑھنے والول کواروو آگی کیکن وہ آج تک اردو نہ لکھ سکا۔اس کا کہنا ہےاس نے آج تک اردوا دب نہیں پڑھا اے اردوسرے سے نہیں آتی ' وہ صح بیدار ہونے ہے رات سونے تک بنجابی براتا ہے۔اگریزی اوب

جاتا ہے تو وہ مزے ہے کہتا ہے صاحبوا نہیں میں ندوہ ہوں اور ندیہ بلکہ میں وهو که ہول۔ جب میں ایلی ہوتا ہوں تو اس دفت میرے اندر متاز مفتی قیق الگار با موتا ہے جب میں متناز مفتی بن کر تخت پر بیٹھتا ہوں تو میر سے اندر ایلی بخلیں بچار ہا ہوتا ہے۔ جب میں متاز ہوتا تو میں اس وفت ممتاز نمين ايلي موتا بهول اورجس وفت اللي موتا بهول تواس وفت ميس المي نمين متاز ہوتا ہول۔ يا حرت اب كيا كبيّ كيا سمجھنے بيد ؤور ہے يا ولجهاؤا بمجهة كليس تو الجمه جاتے بين الجھة لكيس توسجه جاتے بين أكثر ابيا بھی ہوا کہ کوئی متازمفتی ہے ملئے گیا توا ہے الی ال گیا اور کوئی الی ہے لما قات کے لئے گیا تواس کا یالامتاز مفتی ہے پڑ گیا اب جگنؤ جب متاز مفتی بول رہا ہوتو ایمان کی دستار پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنا پڑتا ہے۔ کیونکہ وہ کہتا ہے''اللہ تغالیٰ بچے ہے لاکھ گناہ کروشرک کروشکم عدو کی کرو جب احساس ہو جائے توسر جھکا کر گھڑے ہوجاؤ وہ فوراً خوش ہوجائے گا' اللہ تعالی ہے ی کررہوا گراہے تہماری کوئی ادا پیند آگی توجیعا ڈال دے گا پھر کھر کے ر ہو گے نہ گھاٹ کے'' اور بٹس کر کہتا ہے'' اللہ تعالیٰ تو ہروقت میرے ماتھ ہے۔ میرے ماتھ افعتا بیٹھتا ہے چانا چرتا ہے۔ میں تو اس ہے تنگ آیا میضا ہوں'' میرسب یکی متناز مفتی بغیر ڈرے جھکے رُکے کہ جاتا ے اور وہ کیول ڈرے؟ کس ہے جھجکے؟ کہاں ڑے؟ کیونکہ وہ ہمالیہ جو موااورا ملی کواس کے سامنے بیٹھنے سے سیلے ہزار بزار مرتبہ سوچنا پر تا ہے روایت کہتی اخلاق بچاؤ۔ اخلاق کہتا ہے میری خیر ہے عقل بچاؤ عقل فہتہا لگا کر کہتی ہے مجھے چھوڑ ذرا دل کوسنجالو۔ ادر جب ایلی بول ہے تو بولنا بي چلا جا تا ہے کہتا ہے" پورپ کی عورت نے نگا ہو کرصن کھودیا ب" كہتا ہے" كور ب سوج رہے ہيں اب ماري نسل كيم بوھے كى كيونكه مردول كوعورتول مين كشش بي محسوس نبيس بهوريي "ممتاز مفتي دانشوروں میں خوش رہتا ہے اور الی لاکے بالوں میں خوب پھلتا پھولتا ب لیکن اس سے بوچھیں تو وہ کہتا ہے نہیں میں تو دھو کہ ہوں ٔ والشوروں

یڑھنے کی وجہ سے ہیشہ انگریزی میں موچتا ہے لیکن جب لکھنے بیٹھتا ہے تو سوچ ایک اجنبی زبان میں ترجمہ ہو کر کاغذ کا حصہ بن جاتی ہے۔ بدزبان اس کی این ایجاد کردہ ہے۔ وہ زبان کیا ہے اے صرف ممتازمفتی کے ع بن والع جائة ميں كيونكدوہ عاصت، سادگى ، ابلاغ اور احماس كى زبان ہے۔مفتی نے زندگی میں ہمیشہ کہنے کے لئے نہیں بلکہ پہنچانے کے لئے لکھا چنانچہ اس کا ایک ایک لفظ وہاں پہنچ گیا جہاں اسے پہنچنا جا ہے تھا۔اس نے مجھی لکھ کرنہیں کا ٹا کیونکداس کا خیال ہےاس ہے بات کا فطری بن مجروح ہوتا ہے بات وہ ٹیٹس رہتی جواے ہونا جاہے اس لئے متازمنتی کہتا ہے اس نے اویب بننے کے لئے نہیں بلکہ اپنے لئے لکھا لہٰذا جو پڑھے اس کا بھلا' جونہ پڑھے اس کا بھی بھلا۔ میرا ذاتی خیال ہے متاز مفتی لکھنے سے قبل اس پر بچھ پڑھ کر چھونکنا ہے ای لئے اس کے فقر ہے آ گ ہوتے ہیں۔ الیک آ گ جوانسان کواندر ہے جلا کر دا کھ کر دیتی ہے۔ اور راکھ بھی وہ جس میں ہراہ چزگاریاں سکتی رہتی ہیں۔ اے یڑھنے والا یا اس کے قریب رہنے والا وہ نیس رہنا کھے اور ہو جاتا ہے۔ میں نے خود کئی لوگوں کواور ہوتے و یکھالیکن جب اس سے پوچھا جائے تو وہ آ تکھیں سے کر کہتا ہے" میں بابانہیں ہوں میں نے اپنے بابے سے کہا تفا مجھے بندر بنادینالیکن بابانہ بنانا'' مجھے یقین ہے متازمفتی نے اپنے بابے سے میضرور کہا ہوگا۔ کیونکداگر میخص اس طرح بات ندکرتا تو متاز مفتی شہوتا کوئی اور ہوتا لیکن بیضروری نہیں کہ اس کے بائے نے اس کی درخواست مان بھی کی ہولہذا کو گول کومتا زمفتی میں وہ سب پچھ نظر آتا ہے جوبابول میں ہوتا ہے یا چر بابول میں ہوتا جا ہے۔ تا نیر کی بھیگ برابری کا مزاا در بھی بھار کشف کے چھینٹے اس میں سب پچھ ہے لیکن کون ہے جو اس سے بیدوز الگواسکے کیونکہ متازمفتی ہالیہ ہے اور ہالیہ کا کام راز اگلنا نہیں دفن کرنا ہوتا ہے۔

متازمفتی کا نام متاز ہے لبذا اس کی شخصیت ہے انو کھا پن

تكال ديا جائة كه يحدثين پخاراس كى بربات زالى براسكول ابا نہیں کہتا۔ یج تور ہاک طرف اس کے پوتے اور نواسے تک اسے یار کہدکر ناطب کرتے ہیں۔اس کا کہنا ہے وہ یا کتان بنے ہے تمل باپ بن چكا تفاليكن ميزكت جيم كي حد تك محد ودهي كيونكه وه آج تك وجي طور ریائیں بن سکا۔ اس کا بیٹا جوانی میں اس سے ہربات بیا تک دمل کہہ ویتا جوعموماً نوجوان ایے قریبی رازداری سے کہتے ہیں اور وہ بھی کان یں۔اس حرکت کو بعد میں پیدا ہوئے والے بچول نے خاندانی روایت جانا البذا آج اس کے بوتے اور نوائے بھی اس سے ان ' ووطرف امور' پر اُنتَكُوكرتے نظرآتے ہیں جن كاكوئي باب متحمل نہیں ہوسكتا ليكن كيا كيا جائے متاز مفتی اپنی عمر کے ہاتھوں مجبور ہے کیونکہ جب وہ ۱ اسال کا تھا تو اس کا جذباتی ارتقاء رک گیا آج اس سانحہ کو ۲ برس گزر بھے ہیں لیکن وہ این جوانی کوای طرح اٹھائے اٹھائے چرتا ہے جس طرح ہائیل قائیل کو مارنے کے بعد لئے پھر تا تھا۔اس کی محفل میں مجھی جزیشن گیپ مسئلیمیں بنا۔ ہردور می او جوان اس کے یارد ہے ہیں۔ آج سے پیاس سال پہلے بھی اوراب بھی۔دوسرول کے برعکس (جن میں تار ڈسسیت بے شارلوگ شامل ہیں۔جودومرول کے بچول کو' خراب' کرنے کا فریضہ مرانجام وے دہے ہیں۔) متازمنتی کا پہلا دار ہمیشائے گھر پر چلائکسی جب جوان ہوا تو متازمفتی نے اے فوراً ''کریٹ'' کر دیاوہ اے ساراسارا دن كراجي كى سر كول إله التي جرتا تها ان فلمول كى ترغيب وينا شرطين لگاتا تفااور برگش بات پر ہاتھ پر ہاتھ مارتا تھا۔ جب تک عکسی جوان رہا مفتی اس کا سب سے گہرااوراچھایاررہا پھرعکسی میں بنجیدگی آگئ جوعمواً ادمير عرش آتى بي توممتازمفتى في ايك سعادت مند برخوردار كى طرح اس کاادب کرناشروع کر دیا۔وہ اس کی موجود گی بیں سگریٹ پیتا اور نہ او کچی آ وازیش بات کرتا'' حیب با باسور ہے ہیں۔'' متازمفتی ہوئٹوں پر انگی رکھ کر ہوتوں کو سمجھا تا۔ ان دنوں متناز مفتی بہت اداس رہتا تھا' اے مرا خیال تھا میرے اندر لکھنے کا ٹیانٹ بی ٹیٹی اور مفتی صاحب جان پو جھ کر میرے ساتھ ہے گئی کر رہے ہیں۔ جب وہ کہ کہ کہ کر تھک گئے تو آیک روز کہنے گئے تم انٹرویوز کا سلسلہ کیوں شروع ٹیس کرتے ہیں۔ جب وہ کہ کہ کہ کر تھک گئے تو آیک روز کہنے گئے تم انٹرویوز کا سلسلہ کیوں شروع ٹیس کرتے ہیں۔ نے چھاان کی بات مطلب ؟'' بو لے '' م کنف کوگوں کے انٹرویوز کر ؤ بید سلسلہ بہت پالپولر ہوگا۔'' بیٹھاان کی بات میں وزن لگا لہذا ہیں نے بھی قبقہ ہدگا دیا۔ انہوں نے قبل ہوا ہم اللہ کروای وقت انٹرویو کرو' میں نے اس کے کا قد لئے اوران تی کی بال پوائنٹ اٹھائی اورانٹرویو شروع کر دیا۔ یہ بیل جران کی انٹرویو تھا' اس انٹرویو بیس نے اس کا قد لئے اوران تی کی بال پوائنٹ اٹھائی اورانٹرویو انہوں نے اپنی ساری فلائی بول دی کا مور کرویا ہوں نے اپنی ساری فلائی بول دی اس میں انہوں نے اپنی ساری فلائی بول دی اس انٹرویو کی چند جھلیاں 9 می 1998ء کو' روز نامہ یا کہتان' اسلام آباد پیس شائع کیس قو ہگا سد بر پاجو گئے۔ اس کی خاص کرویا۔ میں نے ان کے اس تھم کا حر ام کیا گئی و ٹروسال بعد جب ان کا انتقال ہوا تو ہم نے کرویا۔ میں شائع کو دیا۔ ایک بار پھر ہنگا مہتو گئی نیا نئرویواب تک بے شاراخیارات زمائل واقعی جادتی صاحب کی تفریوں ان کی کو باروں انہوں نے کو تا کہ کی تفریوں ان کا انٹوال ہواتو ہم نے جاد کرویا دیس شائع کو دیا۔ ایک بار پھر ہنگا مہتو گئی نیا نئرویواب تک بیٹرا انٹوال ہواتو ہم نے جاد کی تذرکرتا ہوں۔ اس انٹرویو سے گئی کو تو سائل ان کو رہے۔ اس انٹرویو سے گئی کا موقع لئے گا۔

الله على المريد

ہیں. پہلے بہاب مصابق ہیں رہیں۔

اب: شہاب میں بہت خرابیاں تھیں مثالا وہ 'دلیس سر' کہنے والا انسان تھا جواس کے باس

نے کہد یااس کی اوائی شہاب کی فیصد واری ہوگی۔ جب بھی کی بڑے افری افون

آتاوہ سر پر ٹوپی رکھ کر کھڑے ہو کہ بات کرتا۔ اس کی دوسری خابی صدر ایوب تھا۔

ابوب کو ابوان اقتد ارتک پہنچانے میں چند دوسرے لوگوں کے ساتھ ساتھ قد رت

الدشہاب کا بھی ہاتھ تھا۔ جب سکندر مرزانے غلام تھ کوفارغ کر کے حکومت پر قبضہ

گرلیا تو کرا ہی کی ایک خاتون عطیہ موجود نے ، جو سنتیل بنی کی قد رتی صلاحت

رکھتی ہے کہنا شروع کردیا۔

Tell this block headed pathan I see his corps on a gun.

کس نے یہ بات ابوب کو بتاوی پہلے وہ قبقبدلگا کر ہنا پھرمتر دّوہو گیا شہاب سے

ر ہنا بھی جا ہے تھا کیونکہ دہ کون سانو جوان ہے جوالیے بزرگ کے ساتھ ایک گھر میں ہولت کے ساتھ رہ لے جو ۵۰ برس قبل اس کا بیٹا اور ۳ سال یملے تک دوست تھا۔ بدادای فراریت بی اورمتازمفتی گھر سے باغی ہوگیا ان دنوں اس نے اداس نو جوانوں کی طرح دوا یک معاشقے بھی کتے جو رواتی بندشوں کے باعث ناکام ہوگئے۔ چنانچے مجبورا صبح کا بھولاشام کو والیں آ حمیالین گھر میں اس کے لئے سر برائز تھا۔ اس دوران اس کے یوتے جوان ہو چکے تھے۔متازمفتی این ہم عمر و کیچر کھل اٹھا۔اب وہ خُونَ بِحُصْلِينِ بَحِقَ بِنِ أَبِا تَمِي بَنِي إِدِر قَبِيْتِ لَكِيْتِ إِن لَكِن جب به نوجوان اٹھ کر چلے جاتے ہیں تو متازمفتی اطا تک خاموش ہو جاتا ہے بھے پید ہے میرخاموثی وانشورمتازمفتی کی خاموثی نہیں ایلی کی دیپ ہے اوروه ال وقت يقيناً كولى اليكار كيب موج ربابوتا بحس كي مروي و ان تو جوانول کی جوانی ''فریز'' کر مکے تا کہ یہ بڑے نہ ہوسکیں یہ پہیں رک جا کیں ان کے چہرے برشرارت تھہر جائے ان کے بالوں برجھی مثانت كاسفيد بال نظرندة ع كيونكه الصحد شدي اگراييا هو كيا تواس کے گھریش دونتین بزرگول کا مزیدا ضافہ ہوجائے گا جس کے بعداس کی ذ مەداريال برز دهرجا ئيل گئ اورا سے بيك وقت جار جار بوز صول كوسنسالنا یڑے گا۔ سب کا خیال رکھنا پڑے گا اور وہ ادب کی دیدے کسی کے سامنے او تی آ واز میں بات نہیں کر سکے گا اور بیرسب پکھیٹو جوانوں کے ہم کی بات نبيل يقنيناً كوئي اورنو جوان بهي وه جس كي عمر ٩٠ سال جواورخواه وه جاليدى كيول شەبوپ

یدا کیک ہے بینگئم فضول اور ہے دولِ سامضون تھا' بیر نالبّ مارچ ۱۹۹۳ء میں روز نامہ پاکستان ٹین شاکع جواا درمتاز ختی صاحب کے سواکس نے اس کا نوٹس تک ندلیا' میں اس شام ان کے گھر پہنچا تو آنہوں نے اٹھ کر بیر استقبال کیا' بھے گھے لگے لگایا دور جادوگروں کے لیچے میں بوئے۔ '' تم نے کام شروع کردیا ہے اب اے بندنہ ہونے دیٹا' کین میں نے ان کے مشودے پڑھل کرنے سے انکادکرویا' میں نے کام ہند کردیا' ووروز مجھے سے اسراد کرتے' میں بنس کرنال ویتا۔

اس کی باری تھی۔اس نے عطیہ ہے دا لطے کی ذیبرداری شباب کی لگا دی۔ دوسر ہے روز میں اور شہاب عطبہ کے باس طلے گئے عطبہ نے بتایا کہ میں رمل گاڑی میں فلاں دن فلال فلال فتم کی نتین بیگیات و کپیر ہی ہوں۔ یہ بیگیات ابو ب کوز ہر د بے کے لئے نگل ہیں۔ تحقیقات ہو کمی اوروہ بیگمات ترین ہے واقعی بکڑی گئیں۔ بعد ازال شہادت اور چند دوسر ہے لوگوں نے ابوب کو مجبور کیا کہ وہ سکندر مرزا کو زکال با ہر کرس شباب نے ابوب کی بیش بہا مداکی بہشباب کی فلطی تقی ۔ یہاں شہاب مارکھا گیا۔ میں نے شباب سے کہا اس میں کوئی شک نہیں ایوب خان میں بہت خوبیاں ہیں لیکن وہ وانش مندنییں شہاب نے مجھے اتفاق نہیں کیا کیونکہ وہ ابوب غان كوائتبائي دانشمنداور بهتر انسان تجمتا تقاية تيسرا قدرت الله شهاب بهي ميري طرح احساس تمتری کا شکارتفا۔ بنیاد ی طور پر نیک تفاظر کمزور آ دی تفار اس میں جنس خالف کے لیے کوئی کشش نہیں تھی۔چھوٹا ساتھادہ غیر متاثر کن شخصیت تھی کیکن اس کے یاد جودخوا تین اس میں بہت دلچیں لیتی تھیں۔امریکدنے شہاب کے بیجے ا پکے فرانسیسی خاتون لگا دی وہ دو ہرس تک اس کی حاسوس کرتی رہی۔ دو برس بعداس نے خودی شہاب کو بتادیا۔ میں نے جمران ہو کراس بی بی سے دید ہو چھی تو وہ کینے لگ امریکه شباب کوروس کا ایجنت مجمتا ہے چنانجہ شہاب کوابوب کے قریب برداشت نیں کریارہا۔"شہاب نامہ" کاصرف آخری باب آ دھا تے ہے۔ اس نے شہاب ے کہاا گرآ پ نے بچ نہیں لکھتا تھا تو کتاب ہی کیوں کھی وہ بنس پڑا مشلا میں بمل کماری کی روح والے باب کوحقیقت تشکیم کرنے پر جمعی تیار نہیں ہوا۔ یہ کیسے ہوسکتا ے آ پ گراموفون برکلمه شریف لکھ کررکھیں تو سہگل کی آ واز آ ناشروع ہوجا ہے۔ یبال مولوی حضرات بھوت بنگلول میں اور الوراقر آن پڑھ جاتے ہیں لیکن بھوت ا یناٹھ کا نہیں بدلتے ۔ 'شہاب ما ۔ ' میں بعض جگہوں پرخود نمائی ہے بھی کام لیا گیا ہے۔ جسے میں بحثیت نظاد برداشت نہیں کرسکتا تھا کیونکہ میں جامنا ہول جب بھی ان کے باس کوئی دوست کام لے کر گیاان کو پسیند آ گیا۔ وہ اینے ماتخوں کو بھی اس لحاحت ے بلاتا تھا کہاس پر اختیار رقم آجاتا تھا۔

اورشہاب صاحب کا روحانی میہلو۔

حوال:

بال اس سے بڑا کوئی بابا بھے تیس ملا۔ ان میں انتہادر ہے کا بجُر تھا۔ یولیس کا عام سا سياى صدر كيكرترى كوروك كركفرا بهوجا تا قداوره كفر بي بوجات تقدانتهاني تفہراؤ آپ جو جامیں کہ جائیں وہ خاموثی سے منتز رہتے تھے بھی کمی کو ڈانٹا نیں مجھی کی کوفیری شہر کی ۔ آپ کہیں شہاب صاحب میں نے فلاں گناو کیا تھا ووائ طرح متراكر ديكسيل كے جيسے دادد سے بيں۔ دانوں كوائد اٹھ كراسلام آباد کی سڑکول پر بھرتے رہے تھے اور پڑھ بڑھ کر پھو گئے رہے تھے جوان کے ساتھ رہاز گیا۔ جھ پر شہاب کے ہوے احسانات ہیں میری ہات میں اس نے اثر پیدا کیا۔ مجھے کہنے کی جرأت دی۔ مجھے لوگوں کے خوف ہے آزاد کر دیا، میں صرف كبرسكنا تقا، بات يبنيانبيل سكنا تقارشهاب في ميرى بات كور بنجيح كاسليقه بخشاداه وس کے دم قدم سے میری زندگی آسان ہوگئی۔ دنیا جنب بن گئی ہیاس کا کتابزو احمان ہے کہ لوگ اب جھے بھی" ہزرگ" مجھنے گئے ہیں۔

آپ نے ایوب خان کو کیسا بابار

صدرایوب بنیادی طور پر کز در شخصیت کے مالک تھے۔انہوں نے اکثر فیصلے غلط کئے۔ کا ہینہ بیل ان کا رومیہ بھی تھیب ہوتا تھا۔ وہ کسی ایک مسئلہ پر تمام وزراء سے رائے لیت پیریکرٹریوں کے سامنے سئدا ٹھاتے لیکن جب فیصلہ کرتے تو وہ بالکل مختلف ہوتا۔ان کی شخصیت اس قد ر کز درتھی کہ وہ برادِ راست کسی کومور دالزام بھی نہیں تھرا کتے تھے۔اس من میں ان کا سائل کچھ یوں ہوتا تھا ''لوگ آ ہے کے بارے میں کہتے ہیں''لوگوں کا خیال ہے آپ یوں کرتے ہیں دغیرہ وغیرہ۔ استبر ٨٥ ء كوياك بحارت جنگ كے موقع برشمرة آفاق تقرير كے دوران ان كى ناتكيں كانپ رنى تىمى -ايوب مىلمان يتىے نە ئىم تىقىب أن كے صاحبز اوے گو ہرايوب ان ونو ر) اشر اکن نظریات کے حامی مختے البذاوہ ایوان صدر میں بیٹے کرایے والد کی اصلاحات کوگالیاں دیتے رہتے تھے اور ابوب خان طیش میں آ کر تکئے ہے ان کی پٹائی کرتے تنصہ ایوب میں ایمانداری ضرورتھی کیکن استقلال نہیں تھا۔ وہ بات پر قائم نیں رہے تھے۔الیب نے پاکتان کوسکور بنانے کا فیصلہ کیا تو شہاب نے منع كرديا - ايوب نے يو چھا آپ عالمي فائدے كى بات كرر ہے جيں يا اسما ي نقط نظر

يوال:

يواب:

دوبارہ نع کرویالبذااس نے صاف الکار کروہا۔

1/19

الله الله بيكن ب بالكل يداآب كفركرين ، شرك كرين ، زناكرين اورجوجي عا ہے کریں جب تھک جا کیں آوسر پرٹو پی رکھ کرآ تھھوں میں دوآ تسویجا کراس کے ياس چلے جائيں و دنو رأ خوش ہوجائے گا و دنو رأمان جائے گا۔ مير ااور الله كاتعلق بوا يرانا ب- يبليم من ال مولوي كي آكو يه الحات البدااس = ارتا تها مح لك تفاالله ایک بعنمیارن ہے جس نے دوزخ کے تام پر بہت بری بھنی جنار کھی ہے بھٹی روائے بھن رے ہیں ۔لوگ بھٹی کر یب آتے ہیں اور اللہ انہیں پکر پکو کر بھٹی م جو تک دیتا ہے۔ پھرینل نے الندکوشہاب کی آگھ ہے۔ دیکھا تو وہ فوراُ صوفے پر مرع قريب آكريف كااب تك بيفا جاش روزاس ، باتي كرنا بول وه مجے جواب ویتا ہے۔ ہم محفول کیس اگاتے ہیں جوک شیئر کرتے ہیں۔ ہنے ہٰساتے ہیں۔ بین تھک جاتا ہوں تو اٹھ کرسونے چلا جاتا ہوں لیکن اللہ ای طرح صوفے یر بیٹھاد ہتا ہے۔اللہ جرے ساتھ اس حد تک رہا ہے کہ میں اب اس سے تَلَكَ ٱلْمَيَا بُولِ إِنْ رَجْ " كَيَا بُولِ \_ مِينَ نِهِ بَشِيارِنِ اللهُ اور وست الله وونو ل كو یزے قریب سے دیکھا لیکن جھے تجھ دنول کی نیس آئی۔اس کے غصے اور اس کی رحت کی کوئی دبینیں ہوتی۔ مولوی معمولی کا بات برشائم کوتل کر و ہے تو جنی وانشور گنتاخی کواختگاف رائے مجھے گرفراخ ولی کا مظاہرہ کریے تو وہ ہمی جنتی الویہ کیا بات ہوئی میں پوچھوں گااس ہے۔وہ بہت جمیب ہے۔بالکل عورت کی طرح میں جب الے نیل مانا تھا تو سارام ارادن اس کے خلاف تقریریں کرتا تھا اوگوں کو اس کے ظاف اکساتا تھاوہ مجھ پر برامہر بان تھا۔ سارا ساراون میرے بیچھے گھرتار ہتا تھا بھے اپنی اداؤں سے ابھا تاءا ہے حسن خوبصورتی اور اطلاق سے قائل کرنے کی كوشش كرتاتها ليكن جب ين في السال اليل من اس كاليلك ريليش أفيرين کیا پلٹی نیجرین گیا تو دہ آ گے آ گے چل پڑا۔ اب دہ میری طرف دیجیّا تک نیں۔ یں نے کی مرتباس کا پلو پکر کر بھٹا اس کومتوجہ کرنے کی کوشش کی لیکن ای نے مجھ پرایک ترجی نظر تک نہ ڈائی مجمی ملاقات ہوئی تو اس سے ضرور کہوں گا ے سفارش کردے ہیں شہاب نے کہا می اسادی اُقط نظر سے بات کررہا ،ون یا کتان اسلامی ریاست ر با تو آپ کو عالمی سطح پر بہت فا کدے ہوں گے لبذا ایوب ئے شہاب کی بات مان لی۔

آ بے نے اشفاق احمہ کا ذکر نبیس کیا۔ سوال:

اشفاق احمد پیچاس برس سے میرا یار ہے۔ میں جابوں بھی تو اس کونبیں چیوڑ سکتا۔ بالكل ايد جيدوه بحضايين جيوز سكالين اس كامطلب يمي نبيس كد جي اس کوئی اختلاف نہیں۔ ہم دونوں اندرے ایک دوسرے کے بہت تفالف ہیں۔ اشفاق کے سارے" بانے" قراڈ ہیں۔ کیانبال ہیں۔ و در کسیت کی انتہا کو پہنچاہوا محض ہے۔ جے این سوادنیا میں کوئی نظر نہیں آتا۔ اس نے زندگی بحرشہاب کوشایم نہیں کیا۔ وہ دو ہری شخصیت کا مالک ہے۔ ٹھیک ہے وہ قابل ہے لیکن اس کے بیچے اس سے زیادہ قابل ہیں بروہ آئیس اُٹھٹے ٹیس دے رہا۔ خان میں خصراس قدرے کہ جب وہ پولائا ہے تو گھر کے برتن تک کا نینے لگتے ہیں۔ میں لے اے بہت پہلے کہا تھا۔ دکھے اشفاق تو ریڈ بوٹی وی کے لئے شوق سے لکھے لیکن تھم کاری نہ چھوڑ تا کونکہ تیرااصل ہنریہ ہے لیکن اس نے یہ کہدر میری جج پر مستر وکروی کہ'' میرا پیغام وسیج ہاوراد بچوٹا''اب ٹی وی والے اے گھاس ٹیمیں وال رہے توسخت يريشان بيديس بانوكى برت عرت كرام مول ده جهدت بهت جيموني بيكن ي میری ماں۔ میں اس کے بغیر بالکل میتم ہول لیکن اس نے شہاب کی ذات ہر "مروابريشم" جيس بتك آميز كتاب لكه كربهت زيادتى كي-اس في اس كتاب یں شہاب کی بجائے اشفال کو ہوا آ دی بنا کر بیش کیا 'بری زیادتی ہے بوس محسوس ہوتا ہے جیے مصنفہ نے ہوری کوشش کی قاری شہاب کو اشفاق احمہ سے دوئی کے طفیل برا آ دی تھے کین اس میں بانو کا بھی کوئی قسور نہیں ووادیب اور دانشور ہوئے کے باوجود''یتی بوجا'' ہے۔اینے خاوند کوخدا مجھتی ہے۔اشفاق احمد''شہاب نامہ'' ا یے کسی پبلشر دوست کے حوالے کرنا جا بتا تھا شہاب نے مجھ ے رائے لی میں فے منع کر دیا۔ انہیں پہلشر ہے تحریری معاہ ے پر قائل کرلیا تو اشفاق ایک ایسا معاہدہ تیار کر کے لے آیا جس کا تمام تر فائدہ اے پہنچا تھا۔ میں نے شیاب کو

" جناب الله صاحب الله اس فتم كنيس مواكرت آب فوراً اين ياليسي بدليس. لوگول میں آ ب کی ریوفیش متاثر ہور ہی ہے" چاو جہیں ایک اور کام کی بات بتاتا يول بھی زندگی شن زیاد والشاللندند کرنااگراس نے جھاڈال لیا تو مجرکہانی ختم، ونیا د بنے کے قابل نہیں رہے گی۔ درمیا نے درجے کی سلمانی سے بڑھ کرد نیا میں کوئی خوش می کانس ہوتی۔

تو بالله می کو بزرگ ندینائے بزرگ ہے بڑی زیادتی کمی محض کے ساتھ نہیں

سوال: إواليها

بريزدك كيابوتا ٢

آتی۔ ایک دن شہاب بزرگ کی اہمیت پر روشنی ڈال رہا تھا تو ہیں اس کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا اور کہا''شہاب خدا کے لئے مجھے گدھا بنا ووگر بزرگ نہ بناتا۔ جھے عام انبان رہے وو میں افعل ہونے سے بہت ڈرٹا ہول' آ ب کو یسی

جب كوئى بزرگ لے تواس سے صرف و نیادى فائدے كى بات كريں اے كى كام یا حاجت کے چکر میں ڈال دیں اے ول لینے کی طرف نے آنے دی منہیں تو جا کیں کے کام ہے۔ یہ بابالوگ ہوئے وا خرت بھی سنوری جاتی ہے۔ یہ بابالوگ ہوئے مظلوم ہوتے جی کوئی شہرت یرقادر ہوتا ہے کوئی عزت اور نیک نامی براکسی کے ہاتھ شن اختیار ہوتا ہے کوئی افتدار بانٹا ہے کوئی رزق وسیج کردیتا ہے کوئی علم دیتا ب كوئى كچاوركوئى كي كيان خووقلاش موتے ہيں۔اپنے كے ان كے پاس كچ نيس ہوتا وی پوئد گلے دو کیڑے ذرا خود بتاؤان لوگوں کود کھے کرکوئی سی الد ماغ شخص بزرگی قبول کرے گا؟ میری بوری زندگی" بابوں" میں گز ری لیکن مجھے ان کی بالکل مجينين آئي-ان من فركسيت بهت دوتى ب-ايك بابادوس با الكرتسليمين كرتا- باب كى اين بيوركر كى ب، فائلس آتى بين جاتى بين كي صائع كردى جاتى ين كه يزيد ورست تك عم ك التظريزي رائي بين وبال بحى سفار سي حلتي بين-رشوتیں جیش کی جاتی ہیں، وہاں بھی وهونس دھاند کی اقربا پر وری کا دور دورہ ہے و ہاں کا بھی کوئی انتظامی افسر پاک صاف تیں۔ اگر دہاں سفارش نے چلتی تو میں آج ایک باعزت تحض ندہوتا۔ یہ بائے عام آ دی کے لئے جس قدرموم ہوتے ہیں اپنی

ساتھ وہی سلوک کرتے ہیں جوایک ظالم استاد کند ذہن طالب علم کے ساتھ کرتا ب- مرخا مناویتے ہیں وُڑو پر پڈ کرائے ہیں۔ بچوں پر کھڑا کرویے ہیں۔ جسمانی اذیت بھی دیے ہیں ۔ میرے مائے شہاب وکی مرتباتی مار پڑی کے ووکی کی دن تك بستر حدالكار بإ-اى مارے اس كى آيك الا تك بھى ضائع بوتنى \_ال بايوں كى ونیاش رقابت بھی دو آل ہے۔ بیاوگ ایک دوسرے سے جلتے ہیںا صد کرتے میں ۔ایک دوسرے کی چنلی کرتے میں۔ ایک بابا بھی برواشت میں کرنا کہ اس کا كونى بالكاد ومرع باب ك ياس چلاجات - أيك بابالية وظا أف كي دوسرت باب كوجوا تك تعيل ملتع ديتار بيلوك تيب اوك مين صاحب ان سے ريج كررہو تہرباؤ کام ہے جاؤ گے۔

آب رفراز شاه سے بہت متاثر ہیں؟ - 1190

· 15:

بالكان نيس مرفراز شاه ميراددوست ضرور بيكن يل اب بزرگ نيس مان كيوندوو بزرگوں كئا كرائى ثيريا" ير يورانيس از تا يزرگ كي بيلي نشاني بزر بي جور فراز شاہ ش مرے سے نیمی اس میں "ہم" کوٹ کوٹ کر جمری ہے۔ بن رگی کی دوسری نشانی و نیاداری سے برمیز بے مرفراز شاداس پر بھی اورانیس اتر تا۔ وہ د بیاداری كے يتھے بھا گيا ہے۔ ابھی کچھ ٹوصہ قبل اس نے كروڑ ول روپ سے فيكٹري اگا كي' وُاكْمُ احْفَاقَ حْسِينَ بِخَطْيرِ بِعَنْوَكَا بِرَسْلَ فِيْرِيشْنِ بِنَا تَوْاسِ نِے جِسْمُسِ الباس كو وَاكْمُر اشفاق کے پائ تیج ویااور کہا کہ بےنظیرے سفارش کرے اسے چیف جسٹس لگادو خودوہ صاحب اقتد اراو گول تک تنفیخ کی کوشش کرتار بتا ہے بررگی کی تیسری نشانی ا کم ما فی کی تالیش ہوتی ہے۔ جبکہ سرفراز شاہ شہرت کی تلاش میں رہتا ہے اس نے بخصابية اويرمشمون كلينة كاكبابيل ألكه وياريجه مرصه بعده وباره كهاايك اورلكي وبالتيسر كى مرتبك بالوش أناكره يااوره وقاراض بوكيال من في كهامولهم الله بزرگ کی چوتی نشانی کشف کے مظاہروں سے پر بینر ہے۔ بزرگ بھی کشف کا ا ملان نبیس کرتے جبکہ مرفراز شاہ کرتا ہے۔

> بجرم فراز شاه كمايه؟ بوال. جوا ب

مرفراز شاہ عال ہے۔اس کے قبضے میں جنات میں نیہ جنات لوگوں کی سوچ پڑھوکر

ذاتی محفلوں میں بیاستے ہی تحت متشدہ وتے ہیں۔ بوے بالیے چھوٹے ہاہوں کے

سرفراز شاہ کو بتا دیتے ہیں۔خوداس نے بھے بتایا کہ ایک مرشیدلاگ اس کے پاس شیشے تصفوا جا تک ایک جس تمن کی بلوں کے ساتھ آگیا اور لوگ چیٹیں مار کر بھاگ گئے سرفراز شاہ کے مرشد لیعقوب شاہ''شکر درہ'' میں جہاں چلائٹی کرتے رہے وہ جنات کا طاقہ ہے کیونکہ اس وں پندرہ کس کے علاقے میں آپ کوکوئی چیند پر تدفظر نہیں آتا ہے جناعت کی لیمنی کی سب ہے بیزی نشانی ہے۔

سوال آج کے دور میں کوئی سچا بر رگ ہے؟ <sub>ک</sub>

جواب!

جواب:

ہاں پروفیسر ہے۔ پروفیسر کی بات ول کوگئی ہے۔ اثر کرتی ہے۔ بھی سے ہونے کی سب ہے ہونے کی سب ہے ہونے کی سب ہے ہونے کی سب ہے ہونے کی دانشور کو ہزرگ ہے ممتاز کرتی ہے۔ واثنور کی بات وماغ میں اثر کرتی ہوتا ہے لیکن دل پراثر ہوتا ہے تو بندہ ہمیگ جاتا ہے اور ہوجا تا ہے اور پروفیسر کی بات دل تک بنیتی ہے ہوتا ہے اور پروفیسر کا طریقہ کا رمنفر دے وہ کلم کے ذور پر ہزرگ بنات ہا ہے۔ مالم تحق بھی اس کی ضرب ہے دیس نئی سکتا۔ اگا زمانہ پروفیسر کا خرانہ ہے۔ والی میں گئے۔ درگ ان سات بیتیں نئی سکتا۔ اگا زمانہ پروفیسر کا خرانہ ہے۔ والی سات بروفیسر کا گا رائے ہیں گئے۔

سوال. اسلام يرآب في رائي دي-

اسلام دو ہیں۔ آیک مولوی کا بیائل اسلام دوسرا الله کاعلم اور عمل میں گوندھا اسلام۔

برتستی سے دائی اسلام مولوی کا اسلام ہے۔ اس لئے مسلمان تیزی سے تنہا ہور ہا

ہے۔ ماڈ ران لائف اسے قبول ٹیس کر رہی وہ بنیاد پرست اور '' فنڈ ایمین شلسٹ' بن کررہ گیا ہے۔ یا کستان میں اگر دس بزار مساجد ہیں قبر سمجد میں ایک جائل اور ال کررہ گیا ہے۔ یا کستان میں اگر دس بڑا مساجد ہیں قبل میلار ہا ہے اور اسے رو کئے وال کوئی نہیں اور تو اور اسلام آ باوک لال مجد میں جہاں برنمازی ۴ گر یا کا فر ہوتا ہے امام خطب دیتا ہے تو کہتا ہے بڑا میں بی کر تماز پڑھے نے مماز فسق ہوجائی ہے اور سے سینکڑوں کے تجمع سے کوئی آیک گئے تھی بھی گھڑا ہوگر اس مولوی کو اس جہائے پہلا گرون نے کہتا ہوگی کر دان کر اس مولوی کو اس جہائے گا۔ اس کا مردہ تک جلا دیا جائے گا۔ ضوا جمن قد دو تیج قلب ہے ذرقی ہوجائے گا۔ اس کا مردہ تک جلا دیا جائے گا۔ ضوا جمن قد دو تیج قلب ہے مولوی اے اس مولوی کا اس ای قد رشک فلز میا کر جیش کر دیا ہے۔ گا۔ ضوا جمن قد دو تیج قلب ہے مولوی اے ای قد رشک فلز میا کر چیش کر دیا ہے۔ گا۔ ضوا جمن قد دو تیج قلب ہے مولوی اے ای قد رشک فلز میا کرچیش کر دیا ہے۔ گا۔ ضوا جمن قد دو تیج قلب ہے مولوی اے ای قد رشک فلز میا کرچیش کر دیا ہے۔ گا۔ خوا جمن قلز ہو کی تیز کر تا ہا ہو کے کہیں مولوی کے مولوی اے ای قد رشک فلز میا کرچیش کر دیا ہے۔ گا۔ خوا جمن قلز ہو کی تھا۔

نفرت ہماری آئندہ نسل کو عیسائیت، یہودیت یا دہریت قبول کرنے پر مجبور ندکر
دے پہر میں تا ہماری نسل تعدیل کر ہی رہی ہے۔ اصل اسلام امن ہے آشتی ہے،
رواداری ہے، وسیح القلی ہے۔ وہ سارے وصف جو تی اگرم کے تقے اسلام کی بنیاد
میں جواسلام اختلاف رائے کی اجازت نہیں دیتا '' کفار مک' کے اعتر اضاب کو خندہ
پیشانی ہے ہرواشت نہیں کرتا اسلام ہیں ہوسکا بلدہ ہو تھ ذہب بھی نہیں ہوسکا ۔ کیا
مولوی کا اسلام اس کسوٹی پر پوراا تر تا ہے؟ جواب دیں اگر آپ نے آج جواب مدید کا کو تواب میں اگر آپ نے آج جواب دیں اگر آپ نے تا تی جواب مدید کا کھو آپ کو جواب دیا تو کل کو آپ آپ کو جواب دیا تو کل کو آپ آپ کو جواب دیا تا کی گ

سوال: كياآب خودمسلمان بين؟

چواپ:

يواب

یں اندر سے سلمان ہوں ، ایمان سے لبالب اللہ کے شیرے میں تضرا ہوا ہیں جلینی شیر اندر سے سلمان ہوں ، ایمان سے نظاہر کو شیرے میں نے اپنے ظاہر کو سلمان کرنے کی گوشش کی گئین بیر متاز مفتی ہی رہا۔ تگل آ کر میں نے اپ آزاد چیوز دیا۔ کچھلوگ ہوتے ہیں جو باہر سے ایمان ہی تعان ہوتے ہیں سلمان ہی مسلمان ہی مسلمان ہی مسلمان ہی مسلمان ہوتے ہیں گئین اندر سے کچے ممتاز مفتی ہوتے ہیں لیکن میں باہر سے متاز مفتی ہوتے ہیں لیکن میں باہر سے متاز مفتی ہوتے ہیں لیکن میں باہر سے متاز

سوال: آپشاید زندگی گیر''محبوب آپ کے قدموں میں' قشم کا کوئی ممل کرتے رہے میں۔ ای لئے آپ کواسخ جائے والے یلے؟

خیس بھائی ہر گزشیں کین میں جمیں ایک ایسانسخہ بناہ بنا ہوں۔ دنیا ش اس سے برا
کوئی جادوئیس۔ وہ ہے قرآن مجیور اس کا ہرائنظ ہرآیت 'محل' ہے۔ کوئی ی
آیت لے کرائ کا مسلم اور درشروع کر دو بس ایک احتیاط ہوائی میں کسی دن کا ناغہ
ندآئے۔ چند ہی دن میں وہ آیت جسم شکل میں تہارے سامنے آجائے گی۔ اُنین
کوئی بتائے یہ مش علوم کے بیٹھ بھا گئے والے بڑے بے بوقوف میں بید پاگلوں کی
طرح راتوں کو تبرستان میں ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کرو ظفے پڑھے رہے رہے ہیں آئیس
کوئی بتائے یہ وقوفو قرآن کی طرف آؤ، یہاں سے جو فزانے تہبارے ہاتھ
کوئی بتائے یہ وقوفو قرآن کی طرف آؤ، یہاں سے جو فزانے تہبارے ہاتھ
آئیس کے وہ کمییں اور سے نیس ملیس کے۔

مرتے کے بعد جنت میں جانا پیندگریں ہے یا؟

میں جنت میں مانا بالکل پیند نمیں کروں گا کیونکہ مجھے اللہ تعالیٰ کی جنت ہے بہت اختلاف ہے۔ یں تید بلی کا تخص ہوں اور وہاں صرف کیسانیت ہوگی کوئی بھی معقول شخص بزارول برس تک انگورنهیں کھا سکتا، دوردہ اورشهر مجھے دیسے تھی پیند نہیں، مجوروں کے در عمت میرے من ذوق پر کرال گزرتے ایں ادر عوروں کے ساتھ مماشرت ہے مجھے گھن آتی ہے لہذا میں اللہ تعالی ہے یکی گز ارش کروں گا کہ مجھے زیاد ہاو کوں ٹیں رکھے مواویوں سے بیا ہے۔

> آب خود كودا قتى فظيم اديب جيحة بن ا حوال:

حوال:

15

نهیں جاوید مجھے آج اعتراف کر نے میں کوئی عارفییں کہ میرا سارا اوب سفارشی - 197

ے۔ میں بوری زند کی لوگوں کے کہتے پر العقار ہا کسی رسائے کے ایڈ میٹر نے زور ریا تو میں نے کہانی لکھ کر بھیج وی ، کسی دوست نے کہا تو میں نے اس پر خاکہ انداد یا میں اویب میں ہول کیونکہ اویب کے لئے زبان پر جود اورا چھوتا خیال ضروری ہے اور بدونول جيزي مير عياس فنل اردوزبان محصر عصيس آتى د ندا الواوع بين في آج تك اردواه ب كي كولي الما بنيس يرحى- الكريزي يريستار با ۔ خالی بولتار ہا جب لکھنے کی ہاری آ کی تو انگریزی میں سوچ کرا ہے اپٹی ہی جنا تی ز بان میں لکھ ڈااا \_اہل زبان نے بہت شور کیایا۔ادیبول نے بڑاا متجاج کیالیکن یں نے سنی ان تی کردی کیونکہ میں کون سااوب تخلیق کرر ما تھا جو پر بشان ہوتا۔ ای مشقت کے دوران مجھادیب مان لیا گیا۔ اوگول نے کہامنتی برامہان ہے اس نے اپنی ہی زبان دریافت کر لی ۔ میں نے سناتو بنس دیا کیونکہ مجھے بیاے میں کس قدرمهان جول مين في جو كهيلكها فود كوسات ركد كرككها ابني خاميال كوتا بهال ا تدر کے چوزاندر کے منافق کو دنیا کے سائٹ جیش کیا خودکو ہربار لوگوں کے سائٹ جَيْنَ كرتار با كراوك " ولي " كوه كيوكرا يِنْ كمزور بول تك بيني جا كيں -ان كما ظهار ت ند کھیرا میں ۔ میں فے معاشرے یا فرو کی اسلاح کو مد نظر رکا کر مجھی نہیں اکھا۔ اً ار نادانشکل میں ایک کوئی خطی سرز دہوگئی ہوتو بندہ معانی کا خواشگار ہے۔ بیر ہے ینے کو بھی جھ سے میں اختااف ہے۔ وہ بیشہ کہتا ہے بایا تم نے معاشر ا

سدهارے کے لئے پہوئین کیا تو میں اے کبتا ہول اچھا میں اگر ایسا کرتا تو ور مدور میر دورواز بر بولیس کاسیای آ کر کفر اجوجاتا مداوک ادیب ک بات كبال برواشت كرت بين كيونك بيالوك تجفية بين للساري عالم وقت كي مدان ك لئے بين يس تصيده خوال مين، دربارآئ مين، البيل اختلاف كاكولى حق نمیں میں ایمانیں کرسکا تقالبذا اولیس سے نینے کے لئے میں نے اپی ذات کے كير الكالناشروع كروييد الرآب اس كوادب كبترين والياسية رسك يركهد ليل جي کوني المنة المن تبيل به

طول عمری کے لئے کما کھاتے رہے ہیں؟

سوال:

-- 19

بارنبیں مجھے میرے اندر کے نوجوان کے ۹۰ برس تک زندہ رکھا۔ دراسل میرا حذ ماتى ادرتنا ، ١٥ ايرس كي عمر تيل رك كيا تما - ين في جردور ين أو جوانو ل مع محبت كى أس يين خواتين بھى شاش بين \_ نوجوان مير ے دوست رہے تيں اگر كو كى بوڑھا مير ادوست بناقواس كي وي الذي جوال تحي جو في المحال الله عليا ، تايا، عليا و الما كتا بيا بيا اس سے از ہوتا ہوں۔ میں صرف متاز منتی ہول بنگ متاز بھی فاکنوے میں صرف مفتی ہوں۔ آج کل میراایک پندرو سالزی سے چکر چل رہا ہے وہ کینیذاین برعتی رہی وہاں اس نے اولیول کے اعتمان میں بوری ونیا میں ٹاپ کیا، مصفحتین میں سفح کے خطاعتی ہے ہروو علر بعد مجعے پاللحق ہے۔ لڑکیاں مجھا بی تصاور تبهجتي ہيں۔روز ۋاک ہے در بنوں مشقیہ کا موسول ہوتے ہیں، بھی نوے سالہ بوڑھوں کے ساتھ ایسا ہوا؟ نہیں ہرگز نبیں پے صرف مفتی کے ساتھ پیشل سلوک ہے كيون؟ اس ليَمفقي يوري زندگي نوجوان ربا وه بهي بزرگ نبيس بنا وه با إنبيس بنا أ اس نے بھی نوجوانوں کونسیت کی ایکی نے نہیں با نکا۔اس نے بھی جزیشن گیپ بدانیں ہونے دیا۔اس میں بھی بناوے تُین آئی اس نے بھی وانش نہیں جھاڑی اس نے بمیث او جوانول سے ان کے ول اپند موضوعات برگ لگائی۔ اوب میں بھی اور محفل میں بھی۔

آج نوے بری بعد جو خواہش سبے نیادہ تک کرتی ہے۔ حوال بھے مرنے کا بہت شوق ہے۔ جی جی کر اکما گیا ہوں، تنگ آ گیا ہوں اب بل -15:

ریٹ جاہتا ہوں۔اب میری چھٹی ہو بانی جا ہے۔شہاب کے بعد عزرانیل میری تلاش میں نکا تھا لیکن و قبور اسالیٹ ہو گیااور میں نے ''الکھ گری' مثر وع کروی' وہ آیا 'میر' 'میں اس ہے میر کی ملاقات ہوئی تو میں نے تھوڑی مہلت مان لی و و مان کیا ''الکھ مگری' ' مکمل ہوئی تو میں اس کا دو بارہ انتظار کرنے لگا لیکن اس کے جات ايك اوريغام ألا كالب" تفوف" برجى كتاب تصواعي زندكى كي أخرى كتاب و بين بنس يرا الكهال تصوف كهال ممتاز مفتى اسلام كربار سريس ميري معلومات آس سے زیادہ فیس میں کساس میں الشداور میں کا بار بار ذکر آتا ہے اور بیا، س ال اورم سے بنا ہے۔ میں نے پیغام کو پیغام رسال کی خلطی مجھ کر ایک طرف ر کے دیا بچھ دنول بعد دروازے پر ایک لجی داڑھی اور او نچے پکڑ والے برزگ آ گئے۔ کمایوں سے مجراایک تھیلا میرے ہاتھ میں پکڑا کر کہنے نگے آپ ہو کماپ لکھرے تیں بر کا بی آپ کوال مليل میں رہنمائی دیں گی میں نے کہایا جرت ب كيا تماشه ب يجرآ م يحص بيغامات كى بحرمار موكلي في سلطان بابو في بهي بندہ بھیج ویا، واتا صاحب کے برکارے بھی پہنچ گئے، ناچار میں نے سویا صرف كآب لكيف كى يابندى ب معيارى كاب لكيف كى تونيس چناني "عاش" ك نام ے ایک سلسلہ شروع کرو یا۔ بین چیس قطول کے بعد تلک آ کر بیسلسلہ بندکر ویا۔ پھر پیغام آیا جب تک میمل نہیں ہوگی آ ب کوچھٹی نہیں ال مکتی ناجار دوبار و شروع کردی۔ امید ہے چیومینے بعد یہ کتاب مکمل ہوجائے گی اس کے بعد انتیا ،اللہ میں فوت ہوجاؤں گا'میری میرے اللہ سے لما قات ہوگی اُ او تو اس ملا قات کے شوق میں زندہ ہوں۔ پیزیس کب بیشوق یورا ہوگا۔

یہ فتی صاحب کا انرو پوتھا۔ اے آج میں مفتی صاحب کی خفیت کی طرف۔

(مفتی صاحب کی شخصیت ایک طویل داستان ہے۔ بیدداستان کینے کے لیے ہے تھا شدوقت اور یک موٹی ورکار ہے۔ میں بیدداستان کی اور وقت پرانھار کھتا، دول۔انشاء اللہ یارزیرہ حجب ہاتی )

عطاءالحق قاسمي

.....

روایت کے مطابق ہمارے آباؤ اجداد عرب سے برصغیر پاک و ہند آئے تھے جبکہ عرب میں ہمارا شجرہ نسب حطرت الویکرصدیق سے جامائا ہے۔ عرب سے ہمارا خاندان پہلے آگرہ آبادر پھر تشمیر منتقل ہوگیا۔ جہال آئٹر بیا آٹھ سو برس تھیم رہنے کے بعد رید خاندان امرائس جالیا۔ میری بیدائش امرائس میں میں میم فروری ۱۹۲۳ء کو ہوئی۔

ہمارا خاندان بنیادی طور پر ایک علمی و فدئی خانوادہ ہے۔ برصغیر پاک و ہند کے کی
معروف علما و مشاکح ہمارے برزگ اسا تذہ کے شاگر دیتے جن بیں شخ اعمد ہمندی (مجدوالف
خانی) اور شام عبدا تکیم سیالکوئی خاص طور پر تابل ذکر ہیں۔ اس کے علاوہ سید عطاء اللہ شاہ بخاری
اور مول نامفتی تھے۔ حسن (جامعہ الشرفیہ دائے ) میرے دادامفتی غلام مصطفیٰ قامی کے شاگر دیتے۔
میرے داداکا بیری سربیدی کا سلسلہ بھی با تاحدگی سے چلنا رہا پھر میرے والد مولانا بہا مائتی تاکی
نے اس سلسلے کوشتم کر دیا۔ نہول نے بوری زندگی امام مجد اور استادکی جیثیت سے معاشرے کی
خدمت کی۔

ہم کل آٹھ بھائی بین بین چی بینس اور دو بھائی۔ بھے چھوٹی ایک بین ہاں کا ظ سے میر انبر ساتواں ہے۔ ہم بھائیوں کی پیدائش کے حوالے سا ایک دلچسپ بات میں کہ کہا با جی

کوزینداوالا دکی خواہش تھی گر جب بیٹیاں پیدا ہوتی گئیں تو دہ ایک بزرگ سے ملے اور ان سے کہا

دو دعا کریں کہ ان کے بال بیٹا بیدا ہو۔ چنا تجہ بزرگ نے انہیں ایک تنوین دیا۔ اس کے بعد دوبارہ

میر سے بڑے بحائی ضیاء الحق قامی بیدا ہو ہے اس کے بعد چرکی نیٹیوں کی پیدائش کے بعد دوبارہ

تحویذ لیا تو میر کی پیدائش ہوئی۔ یوں جم دونوں بھائیوں کی پیدائش ایک تحویذ کی برکت اور ہزرگ
کی دعاؤں سے ہوئی بعد از ان بزرگ نے ایا جی کواجازت دے دی وہ ضرورت مندوں کو لیتھوید یک ین و زندگی علی جن لوگول سے متاثر ہوا عطاء الحق قامی صاحب کا شار ان میں پہلے نمبر پر ہوتا ہے۔ ووشش او بب شاعر وانشور اور کا کم نظار نیس ہیں۔ وہ ایک شاند ارافسان تھی ہیں۔ وہ مجھے اپنے دوستوں کی فیرست میں شامل رکھتے ہیں۔ میرے لیے کی اعزاز سے کم نیس میں نے الن سے بیا نئرو پو بھا 1949ء میں لیا تھا۔ میرا نئر دیو کم اور افشائیز یا وہ ہے۔ آپ اس انٹرو یو میں لیک ایسے عطاء الحق قامی سے ملیس کے جس سے آپ پہلے واقف تیں تھے۔ بیا نئرو یو بھی آپ بیتی کے شائل میں لکھا گیا۔

دے سکتے ہیں اور جمرت کی بات ہے کہ انہوں نے مس جس کو میآھویڈ ویاس کے ہاں زینہ اولاد بق پیدازوئی۔

ابھی میں نے ہوژگ ٹینل سلجالا تھا کہ یا کستان معرض وجود میں آ گیا۔ اس موقع جب برصفير فسادات كى لييت بيس تحاجم لوك جرت كرك بالستال بطيرة ف الإجي في وزيرة باوكا شېرمنتنې کيااس کې وجه يې که ۱ بال ميري ناني جان راي تيس جو پوه تيس اور بچوں کوقر آن کريم یہ حاکر گزارا کرتی تھیں۔ یہ فطری بات ہے کہ جس جگدانسان کے پہلے ہے کوئی عزیز رشتہ دار موجود ہوں وہ دبان جا کرمیٹل ہونے میں آسانی محمول کرتا ہے چنانچے ہم لوگ وزیر آباد آ گئے اس وقت میر ک عمر جاریس کے قریب تھی جب فسادات شروع ہوئے اور ہم نے جرات کی تواس پھے وقت جم نے سامان ای مکان بنایا تھا۔ جمرت کرتے وقت جم نے سامان ای مکان میں ، بن دیا اور تا لے وگا کر چلے آئے ۔ ابائی کا خیال تھا کہ یہ وقتی فسادے اور جب یہ بڑگ نے تم وں کو والی جا کراهمینان سے سامان لے آئیں کے لیکن بٹکا مے جلد فتم ہونے میں ندآ نے اور جب مرصے بعد سکون ہوا تو دونول ملکول کے درمیان مرحدیں بن چکی تھیں جن کو یار کر ہمکن ن ر ہاتھا۔ چنانچے مبرشکر کر کے بیٹر گئے ۔اس کے بعد یہاں وزیرآ بادیس ایک مکان لے ایاجو خالی تف کیکن رفتہ رفتہ معمول کا ساز و سامان بھی بنتا تھیا،اگر چدا ہے کئی مکان موجوو تھے جو سامان ہے مجرے بوئے تھے اور ہند و سکھ جلدی میں انہیں چھوڑ گئے تھے اور ہم ان میں ہے جو جا ہے لے عَمَة شَطَال كي مِدِيدِ يَقِي كَ تَقَانيدارا بِابْ كَامُر يد قباراس نِه انْيْن كَيْ مِكانِ وكلها يَ اور كمبا كه ج پندآ ئے لیے ایک ایک ایک مکان میں گئے جے غالبًا سائیکلوں کا گودام بنار کھا تھااور اس میں نے اور تک مائیکیں بی سائیلیں مجری تھی ابابی نے کہار جرام کا مال ہے جو میں نہیں لے مكنّا \_ وواح ترام كامال اس لخ كهدر ع تقد جوسامان دوام تسر چيوزكراً ع تقدوه بهركيف اتما ته تحار دوسرا مکان تین جارمنزله تحااور ساری منزل سامان ہے پہنچیس ای طرح سامان اور مال ے بحرے کی مکان دکھائے گئے مگراہا تی کا جی نہ مانا۔ آخر خالی مکان لیا گیا کیونک ا ہا تی کا خیال تھا كه وه يه مكان تواسية امرتسر واليه مكان كيديد يين اليرب بين جيك سامان وبال موجود ے جو کسی وفت بھی جا کر لے آئیں گے۔ چنانچہ انہیں سرف خائی مکان لینا جاہے ۔اگر ساتھ سامان لیس تو حرام ہوگا۔ تاہم امرتسر سے سامان شدا یا جاسکا اور ندی والیسی کارات رہاتھا۔

بجصيه يؤوي كربهار معام جومكان الاث بواقفاه وغالبًا سكسول كاتفا كيونكه اس ميس

ر بواروں پر سمبوں کی تصاویر کئی تھیں۔ اس کے طاوہ وہاں ایک عظی پڑا تھا اتنی چھوٹی عمر کا ہونے
کے باوجود دیجھ یے بات اچھی طرح یا د ہے۔ ای طرح یہ بچھیا کر رسی تھی ہمارے گھر کے پاس سے
سیلی کی بہند و کولوٹ کر بھا گ رہا تھا اور پولیس اس کا پیچھیا کر رسی تھی ہمارے گھر کے پاس سے
سیر کر رہی جو یہ جب اس نے ویکھا کہ پجڑا جائے گا تو زیورات کی تھی جواس کے ہاتھ میں تھی وہ
اس نے فضایش انچھال وی جو وہ جھیا اضا کر ہا ہم تگل میں کھینگ وی ۔ اباقی چا تھی اضا کر رکھ لیسے
سیر انہوں نے ای طرح وہ جھیا اضا کر ہا ہم تگل میں کھینگ وی ۔ اب طرح ایک اور واقعہ بچھی یاہ گئے
ہے۔ ہمارے گھرے وہ جھیا اضا کی کے فاصلے پر ایک ''گوروکو گھنا'' تھا جہال ہندو سکھ پناہ گئے
ہے۔ ہمارے گھرے اور کھی ہے آگا دی جب شور بشدہ ہوا تو سب گھروا لے جہت پ
ہے۔ وہ کر ویکھین گئے۔ بچھے یا دی کہ دور گوروکو بھے ہے آگ کے شعطے بلند بھور ہے تھے۔ یہ ویکھیک
ائی اور میری بہنیں رو نے گئیس ۔ بچھے یہ کھیک سے یا دُٹیس کہان سے چارے ہندو کھول کا کیا ہوا
ائی اور میری بہنیں رو نے گئیس ۔ بچھے یہ کھیک سے یا دُٹیس کہان سے چارے ہندو کھول کا کیا ہوا
ائی وہ مرب کے دواں میں جل مرب ہوں گے۔ دواس ایسا سرحد کے دونوں طرف ہوا اور

وزیرآ بادآئے ہے پہلے ایا جی اسر سریں ایم اے ان کول اور پھر ایم اے اوکا کی میں 
پر حاتے تنے پہلی آگر بھی وی پیشا افتیار کیا۔ اورا کم ای بائی سکول وزیرآ باوش اسلامیات کے 
استاد مقرر ہوئے اس کے ساتھ وہ مجد میں اما سے بھی کراتے تھے۔ جھے کھیک ہے ملم ٹیس کہ انہیں 
سنورو پے۔ اس نا بائی سورو پے تھی ۔ کی برس کے بعد ڈیا ھی میں ہوئی تھی۔ ہوگئی اوراس کے بعد دو 
سورو پے۔ اس نا انے کے حساب سے بھی دیکھیں تو بیآ مدنی بہت نیادہ ہیں بھی کے گرک افواد کی 
تعداد دس تھی۔ اس لخاظ ہے گز رہم خر بہت ہی ہیں ہوئی تھی گئی ہے۔ نیادہ ہیں بہت نوشگوار بین 
بالکل پاک تھی بلکہ میرے لئے ہے بہت سہانا اور دوشش نا انہ تھا۔ بھی اس زیادے کے حوالے سے 
غر بت کی وجہ بات بیں ایک تو تمارے گئی اس اور واللہ بین کی تربیت تی میں 
ورمرے ہم سب کا آپ میں بیار بہت تھا۔ خصوصاً بحصے میری بہنوں نے بہت پیادہ یا۔ بیرا کام 
ورمرے ہم سب کا آپ میں بیار بہت تھا۔ خصوصاً بحصے میری بہنوں نے بہت پیادہ یا۔ بیرا کام 
ایک احساس تفاخر دے دیا تھا جس کے منا منے غربت اور دوسری مادی تکالیف کی کچھ اجہت نیس 
ورم تھی۔ اولی وانہوں نے بھی میں بیا کہ منا منے غربت اور دوسری مادی تکالیف کی کچھ اجہت نیس 
ورم تھی۔ اولیف کی کچھ اجہت نیس کے منا منے غربت اور دوسری مادی تکالیف کی کچھ اجہت نیس 
ورم تھی۔ اولیف کی کھی ایک المقروب کی کھر بت اور دوسری مادی تکالیف کی کچھ اجہت نیس 
ورم تھی۔ اولیف کی انہوں نے بھی میں بیا بیا کہ جو کھتی کوگھی کوگھ کی کھی اجب بیری بین بیا کول اور والد بین کی گئی اجب نیس کی میا سے خرات اور دوسری مادی تکالیف کی کچھ اجہت نیس کی طرح ساکو کر کی تھی ہے ہو اولی کوگھی اولی کوگھی اور اور اور کی تکالیف کی کچھ اجبت نیس کی میا سے خراج کی اور کوگھی کھی اور کوگھی کی کھی اجبت نیس کی کھر بیت اور دوسری مادی تکالیف کی کچھ اجبت نیس کی میا سے خوالے ورکھ کی کھر اور کوگھی کی کھی انہوں کی کھر کی کھی اور کھی کی کھر اور کوگھی کوگھی کوگھی کوگھی کوگھی کوگھی کی کھی اجبت نیس کی کھر اور کوگھی کی کھی اجبت نیس کی کھر کی کھر کی کھر کوگھی کی کھر کی کھر کی کھر کے دوسر کی کھر کی کھر کوگھی کی کھر کی کھر کوگھی کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کوگھی کی کھر کوگھی کی کھر کوگھی کی کھر کھر کی کھر کی کھر کی کھر کوگھی کی کھر کوگھی کی کھر کھر کی کھر کوگھر کی کھر کوگھی کی کھر کوگھی کی کھر کوگھی کھر کوگھر کی کھر کوگھی

ے اندرروکر کز اداکرنا ہے۔ کی دومرے کی جمونیزی کی طرف نظر نیس کرنی بلکسا پی روکھی سوگئی کھا کر گڑا اداکرنا ہے۔ دومراہد کہ ہمارا خاتھان ایک ہزار برس سے ملکی خاتھان ہے اور ہمارافٹر اور عزت چیدا در جاہ دجاہ لیکن بھلم ہے۔ یہا یک ایسا احساس تھا جس نے شقر ہم میں احساس کمٹری پیدا ہونے دیااور نے کئی محروق بھروی روی اصل میں ہمیں پڑتھیم دی گئی تھی اس میں بدیتا یا گیا تھا کہ سب انسان برا ہر ہیں۔ اگر کسی کو کسی پر برتری حاصل ہے بھی تو صرف پر ہیڑگاری بھم اور شرافت کی بنا دیادر کھراس برغرود کرنا بھی درست نیں۔

وراصل اس زیانے علی اگر ہارے پاس چید نہیں تھا تو پیشتر دوسر ہے لوگوں کے پاس اس فیر نہیں تھا تو پیشتر دوسر ہے لوگوں کے پاس بھی نہیں تھا تھ بھر سے اور جن کے پاس تھا دہ اس کی اس طرح ٹمائش نہیں کرتے تھے جس طرح آتی کی جاری ہے۔ پھر در نہا ہا دو نمر سب کی زندگی علی فرق تو تھا گرا تنازیادہ نہیں بھنا آج پیدا ہوگیا ہے۔ پھر حروی دکھا کا جا بھی فرور کے نہیں تھا۔ اس پیدل بھٹی کھری کہ جال پیدل بھٹی اسکی ہے۔ پاس پیدل بھٹی جا سکتا تھا۔ ہے۔ پہر بھی تھی کہیں تھے۔ البات تمار سے باسکتا تھا۔ رہ بی وی دور وقعا جس پر پھول کا شھتان میں ابھی ہے پہنچ بھی فہیں تھے۔ البات تما اور بہت کھر میں ایک ریڈ اور کھا ہوتا تھا اور بہت ہے۔ کہر میں نینے کی اجازت تھی تا ہم جب وہ گھر پر نہ سے تھا تھا اور بہت ہے۔ کہر میں ایک ریڈ اور کھا ہوتا تھا اور دوسر سے پر گرام بھی میں لینے۔

بھین میں مجھے دو کاموں کا بہت شوق تھا۔ ایک پٹنگ بازی، دوسرا گولیاں ( ننٹے )

کیٹان۔ اور ابابی کو یہ دونوں کا م تاہند تھے۔ چنانی جب شن ان میں ہے کوئی کا م کرتا پنائی ہوتا

ازی تھی۔ چنگ بازی کا شرق اس قدر زیادہ تھا کہ کرمیوں میں جب ختے گری پر رہی تھی،

میٹر شیوں میں ذرای چیاؤں ہوتی تھی اور میں اباس افرے ہوگر چنگ اڑا تا تھے۔ چنگ اڑا آئے

او کے میری جیٹے یہ خواجش اور کوشش بوتی تھی کہ کوئی ہیں ہ ساتھ بھی تیاڑا ہے۔ اس کی وجہ پیشی

او کی تھی اور اس کی باری جھاڑی کی فرور موٹی تھی کہ کوئی ہیں ہے ساتھ بھی تیاڑا ہے۔ اس کی وجہ پیشی

او کی تھی ان کے ساتھ جھوڑی کی فرور موٹی تھی وہ میں کا غذے بر ہے ہے گولے پہلیٹ لیاں۔

مزید ذور کی تو گا تھا تھا گھا کہ اس کے ساتھ جوڑ گیتا۔ بول میں کی فرور کا پنار گے برگی اور گا تھے وارڈ ور ول

پر شمش بوتا۔ اس کے ساتھ بھی گڑا انے کا صرف ایک میں مطاب تھا کہ میری چنگ کے جائے پر سے تیا۔

پر شمش بوتا۔ اس کے ساتھ کی کے ساتھ بھی ڈوالے سے پیٹا۔ گر بہت وفعہ وور سے میر سے تیا۔

پر شاتی بوتا۔ اس کے ساتھ کی کے ساتھ بھی ڈوالے سے پیٹا۔ گر بہت وفعہ وور بر سے میر سے تیا۔

پر شیخ کے باو جوڈ بھی ڈوال و سے تیا۔ میں کا تھی بیونا کہ میری پنگ کٹ کرگر برتی اور باتھ میں سے خوانے کا میرف کا فیکھ فیکا خالی گوال و وہا تھا۔

تماری کل کے کوئے میں ایک خاتی بات تھا بہت ہم کھولا کہتے تھے۔ اس کھولے میں میں ایپ دوستوں کے ساتھ کولیاں اور افروٹ کھیاتا اس کے ملاء والی فرڈ انھی کھیا ہوا ہی کو ات تا بہت خاتی ہوں اور کولیاں کھیاتا ہوں کے ملاء والی کولیاں کھیاتا ہوں کے اس کے مارہ وگل فرڈ انھی کھیا ہوا ہی کولیاں والی علیات ہوں کہ کھوں والی عام طور پر سرو کیوں میں بہت ہاتھا۔ جب ہم سارے بہن جمائی کیا قب میں بیٹھر بات کو کولوں والی کا نظر کی ہیں وہ میں جیال کی کا نظر کی ہیں وہ میں بیٹھر بات کو کولوں والی الزرج ہی کو کہ اس کی خاتر کی ہیں جس کہ ابائی کی طرف ہے اپھیں کہ ابائی کے کھیل کی اجازت میں تھی۔ جب ان کا اکھاڑا اتھ جبال اباز سے میالواں زور کرتے یا تھیاں ہوں جو کھیلوں ہے اور کولو تھے میں جبیدے بہلواں اور کو تھے ہیں اباز سے میالورہ کوئی ہوں جب کہا ہوں کہ اور خوب پہتا تھا۔ ویسے تو کو بہا تیاں یاد بیس کھرا کی بہت کہا کہ بہت ہے جو اس زمانی کا دو تو بہتی ہوں میں بہت اور کھیل کھیاتا تو مار پڑتا اور کی تھی اور خوب پہتا تھا۔ ویسے تو جو اس زمانی میاد وہ کوئی ہوں بہت اور کھیل کھیاتا تو مار پڑتا اور کوئی کے بول کوئی کے جو رہ کی کھیاتا تو مار پڑتا تھا۔ اس محلوم کھیل کے وہ کوئی کوئی ہے جو اس زمانی میں بہت معلول بھی تھا۔ اس کے مالوک پر بھا گھیل کے اس کوئی کھیل کے ہوئی کوئی ہوت ہو سے کھی رہز ساتھیاتا تھا۔ اسے محلوم کھیل کے وہ کوئی کوئی ہوت کے بول کھیل کے اس کے میالورہ کی کی کوئی ہوت ہوں جو مولیا تا تھی تھا۔ اس کے موالوک یہ میک کوئی ہوت ہو سے جو مولیا تا تھی تھی رہز ساتھیاتا تھا۔ اسے معلوم کھیل کیوں رہز ھا کہتے تھے موالوک یہ میک کوئی ہوتے جو مولیا نا تھی تھی۔ میں مورج سے دوست بدر بز سے چاتے جو سے بعض وہ نموں وہ مولیا تا تھی تھی دیاتا تھی تھی۔ میک کوئی ہوتے ہوں کوئی کھیل کھیل کھیل کھیل کے جو مولیا نا تھی تھی میں دوست بدر بر سے چاتے جو سے بعض وہ نموں دیوسے میں میں دوست بدر بر سے چاتے جو مولیا نا تھی تھی۔ میں اور میں میں دوست بدر بر سے چاتے جو مولیا نا تھی تھی میں میں دوست بدر بر سے چاتے جو مولیا نا تھی تھی دوسے میں میں دوست بدر بر سے چوتے جو مولیا نا تھی تھی۔

خان کا گاؤں ہے اوروز پر آباو ہے کئی میل کے فاصلے پر ہے۔ یہاں اُلک مزار پر بیر یاں گلی ہوئی
تھیں جن پر پڑھ کرہم بیر کھایا کرتے تھے۔ ایک بارہم چاردوستوں نے وہاں چل کر بیر کھانے کا
پروگرام بنایا اور بڑھ تھے کھاتے پیدا چل پڑے۔ سرک پر ہیں گزروی تھیں۔ ہم نے پروگرام بنایا
کہ بسوں کوروز نے مارے جا کیں۔ چہا تچہ ہم چاروں بچہ ہم تھوں میں چھوٹے چھوٹے پھر چگز کہ
کھڑے ہوئے گئے۔ ڈرائیور نے بس کو بر یک لگا کرروک لیا۔ یہ دیکھ کہ ہم کچھوٹ کی طرف بھا گیر کہ
ان اوگوں نے جمین تھوڈی وورجا کر پکڑا لیا۔ اس کے بعد سب کی چائی شروع ہوگئی۔ باتی تینوں ک
ان اوگوں نے جمین تھوڈی ورجا کر پکڑا لیا۔ اس کے بعد سب کی چائی شروع ہوگئی۔ باتی تینوں ک
اور کہا ''جی ان ہے جاتا ہوں ہے ہمارے مولوی صاحب کا بیٹا ہے۔ بیس ان سے اس کی شکا بیت
کروں گا۔ '' چہانچ بھے وہاں قو مارند پڑی گئین جب ابا ٹی کوائ والتے کا علم ہوا تو انہوں نے اس
قدر مارا کہا اس کے مقالے بھی ووسرے بچوں کو مسافروں کے ہاتھوں پڑنے والی مارکی پچھوجشیت

ابا بی سال میں ایک بار موسم گرمائیں گیک کا پروگرام بھی بنائے تھے۔ اس روز چاریا تی ج مجکے منگوائے جاتے اور ہم سب الل خانہ کے علاوہ ہمارے پھوپھی زاواور خالد زاد کھی ان جا گوں پہ چیشر کروریائے چناب پر جاتے ، بیوریاوزیرآ بادے ووقین تبل کے فاصلے پر ہے۔

ہم ساداراست تا تھے کی سواری سے لفف اندوز ہوتے دریا پر بڑنی جاتے ساتھ تر بوز لے جاتے تھے جو دہاں بین نجے تا کا در اس نہا تھا اس زمانے میں بہت شومند جوان بین تھے۔ وہ ہاری ہاری جمیں اپنی کر پر بھاتے اور دریا میں تیرتے تیرتے ور نگل جاتے ہوں تیرا کی نہ جاتے تو کی سابیدار اور تی ہاری میاتی کی در خت کے باوجو وہم دریا کی سر کر لیتے جب سب لوگ تھک جاتے تو کی سابیدار در خت کے بیٹھ کر محفظ میں تا وز کا مشاکر کھاتے۔ یہاس زمانے میں ہماری میاشی کی در خت کے بیٹھ کی ہماری میاشی کی امتحالی کھاتے۔ یہاس زمانے میں ہماری میاشی کی امتحالی کھاتے۔ یہاس زمانے میں ہماری میاشی کی امتحالی کھی تھے۔

اس زمانے کے وزیر آبادی یا دون میں ایک اہم یا دو ذیر آبادی راجا میلی ہے جواس شہر کے امیر ترین لوگوں میں ہے ہیں۔ کی زمانے میں سے باتا مدد حکر ان خاتدان تھا گرجس زمانے کا میں ذرکے ہیں و کر رہا جواس شاگر جس نامانی کا دور خم جو چکا تھا آگر چاس کے کی افراد بعد میں وزیر شیر مقرر ہوئے۔ اس خاتدان کی ایک بہت بری جو لی تھی بیشے شن کہتے تھے۔ اس کی پھتوں پر موجود تھے۔ یہاں ایک موجود تھے۔ یہاں ایک موجود تھے۔ یہاں ایک کی تھا تھی تھا کہ یہ کہت بری جا تھی ہوئے کے بیان ایک کی بیٹ کی تھا تھی کہتے ہوئے کے لئے میں اس بوتا تھا کہ یہ کیٹ یا تھیوں کے لئے میں اس بوتا تھا کہ یہ کیٹ یا تھیوں کے لئے میں اس بات کی بیٹ کا ت کی بیٹ کو سکو کی بیٹ کو ت تھے۔ کے اس باتا زیادہ پہت کو ت کرتے تھے۔ کا بیان جان راجا خاتدان کے بیٹ سکو جان جاتا زیادہ پہت کو ت کرتے تھے۔ کا کی جان جاتا تھا۔

اسكول في قبات من بحداد تم يك بحيد آيك بهى ابها استاد في مل البس كي شخصيت متاثر كن بوا،
اسكول في قوبات من بحداد تم كار في اور يو يورخي بين مجى جواستاد على ان بين سے بھى اكثر متاثر شد
کرستے بال جب بين ابھى مينزك بين شاتو ايك روز اسكول بين ايك نيااستاد آيا به مجھے آج بھى
اس كى تنكل وصورت اچھى طرح ياد ہے ، وہ د ليے ہے جم كاما لك تعاادر اس كى سفيد مو چھى تتى ۔
اس كى تنكل وصورت اچھى طرح ياد ہے ، وہ د ليے ہے جم كاما لك تعاادر اس كى سفيد مو چھى تتى ۔
اس نے ١٩٨٤ مى جنگ آ زادى كے توالے ہے ليكن معلوم ئين كيا بواكد وہ اسكول بين اس
كن تھا كہ ہے اضار بمارى آ تھول بين آ نسو آ كے لين معلوم ئين كيا بواكد وہ اسكول بين اس
دي مورد زر بااس كے احد ہم نے اسے بھى ئين وہ يكھا ۔ اس كے سواباتى اسا تذہ بين ہے ہرايك
الگ منم كا نمو خد تھا، مثلاً ميئرك بين بمارے ايك باسم خدا بخش تتے ۔ ان كى ذاتى زندگى وكھوں

تھے منصرف یہ کرخود بھی جنتے بنسائے نہیں تھے بلکہ اگر سی کو بنستاد کیے لیتے تو ان کا پارہ چڑھ جاتا۔ ان کی آ واز بہت ہار یک کی تھی اوروہ پہلٹر والے اس تھے کہ جب تم جنتے ہوتو ہی چاہتا ہے کہ تہمین گولی ماردوں ۔ یہ تھی کہنے کہ اگر سکندر مرزا کی جگہ ٹی صدر ہوں تو تا ٹون بناووں کہ جو بنستا نظر آئے اس کی گردن ماردی جائے ۔ معمولی جاتوں پر بھی کرتری ہے کڑی سرادیتے ، اکٹر لڑکوں کی انظر آئے اس کی گردن مارد کی جائے ۔ معمولی جاتوں پر بھی کرتری ہے کڑی سے اور میں ماردیں

ای طرح ایک ماسردین محد تھے، یہ ونی ہواسر کے مریض تھے چنانچے اسکول آتے تو اكثر ان كى شلوارخون سے سرخ موتى بيابوتا، واعلى بوت ق اسام في ولا كالظرة تاال ي كتية" مجهة مي شك بي كيشورتم كارب تحد"ال ك بعد ذفذ سے اس كى پنائى شروع كروية اليم شل صورت حال بهت و كهيب بو باتى \_ جب از كاظمينان ب ماركها تار بتااور جب دومارت مارت تحك جات توبتا تا كداب تو يوني غلط میں مارا گیا ہے وہ بے گناہ تھا اور اصل میں شورتو یہ ساتھ والالز کا مجار ہاتھا۔ اب ماسٹر صاحب پھر یہ کہ کریل پڑت کہ بھیاتو پہلے ہی تم پرشک تھا۔ دوسرالز کا بھی اطمینان سے اور کی مار كحاف كى بعد بنا تا كدوه يكى ب كناه تحاور شاصل يس شورتو وواز كامچار باقفار جس ير" جحه يبلي ی تم پرشک تھا" کے فقرے کے ساتھ اس کی باری آجاتی۔ یوں باری باری کاس کے تمام از کے مار کھاتے۔ تواس طرح کے تو ہمارے اس توہ تھان سے کیا متاثر ہوتے؟ جہاں تک کائے کے اسا تذہ کا تعلق ہے تو اسکول کے استادول کی طرح تو بہر کیف نہیں تھے مگر ان میں بھی کوئی فیر معمولی صلاحیتوں، قابلیت یا علم کا ما لک نہیں تھا۔سب ہی ٹارٹی تھے۔اوسط ور ہے کے۔ان میں ے کوئی متاثر کرنے کی وہایت کا حامل کیں تھا۔ البتہ یو نیورش میں حارے اساتذہ میں سیدو قار نظيم، تجاد باقر رضوي، ڈاکٹر وحيد قريشي، ۋاکٹر سيدعبدالله اور ڈاکٹر خواجہ محمد اگر يا <u>تھے</u>۔ان ميں ہر ا يك انتهائي متارَّ كن شخصيت كا ما لك قفاله مين ان ير إحد ثيل مُعَتَّلُو كرول كاله اس وقت بم دوباره كالحُ لا نف كي طرف حِلْت بير.

یں انجی ایف اے بی میں تھاجب ' شہاب' میں کالم نگاری شروع کر دی تھی۔ ایم اے تک آتے آتے اور بھی کئی پرچول میں چیزیں چھیے گئیں۔ اس دوران میں نوائے وقت کے سٹوؤنٹس الم یشن کے لئے بھی لکھتا تھا۔ اس لحاظ ہے کا آئے کے اندر بطور لکھاری اور سیانی میری شہرت تھی۔ ایک روز سیدوقار عظیم نے جھی بلایا اور کہا کہ ہم جمہیں ' محوز' کا چیف الم یہ بڑا بنانا چاہ

رہے ہیں۔ میں نے کہا'' سرااس بیس تو انگریز کا حصہ بھی شائل ہے اور میری فگریزی آتی ایھی 
نہیں ہے۔ اب اگر میں چیف ایڈ بیٹر نمآ ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں انگلش سیکشن کے مدیر کا
بھی انچاری آءوں گار کیمی انگر تھی کا جس کی انگریز کی جھے ہے تھی ہے۔ یوں میر سے خیال میں
ہما سب تیمیں کدوہ عہدے لے لوں جس کا عیں اائل ہی نیمیں۔ بال یہ ہے کہ آپ چھے اردو ھے کا
مدیر ہنا دیں۔ '' انہوں نے کہا'' جیب آ وی ہو۔ لوگ تو اس چیز وں کے چھے بھا گئے ہیں جبکہ
مہیری بن مانظے مل روی ہے اور تم انگار کر رہے ہو' کا ہم جب میرا انگار جاری رہا تو انہوں نے
بھی چیف ایڈ بیئر فیج اللہ بین کے بجائے اردو شیشن کی ادارت دے دی۔ جبکہ چیف ایڈ بیئر فیج اللہ بین
بائی کو بھا دیا گیا میں کی اگھریز کی تھے ہے گئی کروونگی۔

غوائے وقت سے میری وابستنی با قاعدہ ملازمت کے بجائے تنشری بیوٹر کے طور برختی اور میں طلباء کی سرگرمیوں کا احوال ککھ کردیتا یہ جسی کھی ہونہار سنو ڈنٹس کا انٹرو یو بھی کرتا جونوائے وتت میں پہیتا ان دنوں ایک مزے کا قصہ ہوا۔ ایک لا کا (جس کا نام میں بیان ٹیس کروں گا ) ایم ا ے فاری کے استحان میں اول آیا اور اے کولڈ میڈل ملا۔ اس نے جھے سے کہا ''میر احق بلمآ ہے کہ نوائے وقت میں میراا ترویوشائع کیا جائے۔ "میں نے کہا ضرور تم ابیا کروکدایے بارے میں نھی پنیاوئ باتیں لکھ دو ایس فیچر بنا کر چھاہے دول گا۔ اس نے اس میں ایس ایس ایک ایس مالمانہ "باتیں لکھیں کہ پڑھ کر ہنگی آتی تھی اور اپنے تعلیمی نظام پیرونا آتا تاتھا۔ان ٹیں گرائمر، زبان اور بیان تنزول كى غلطيال موجود تصي راكي فقره جو يحجه بإوره كياب راس في يول لكها تما" جب يس اسكول مين يزهنا تؤوبان ماسرصاحب مجهديه بهبت مهربان تضاورميري كمريرا كثر دست شفقت پھیرا کرتے تھے''میں جران ہوا کہ ہاراتعلی معیارا پیاہو پیچا ہے کہ اس جیسے لا کے نے ناپ کیا ب- يبلية مين في سويا كدائ تحريكواى طرح جهاب دول ادرساتهانون لكيودول كريه بماري فاری کی کائ ش فرست آنے والے طالب علم کا حال بر پھر سوچا کر فریب آوی ہے ب جارے کومسیت پڑجائے گی اور ٹوکری کا مستدین جائے گا۔ چنا نچ میں نے اے شائع نہیں کیا۔ کچھ صد بعدد ولز کا مجھے ملااور بولا' قاعی صاحب! غریب بھی کرمیر انترو ہونیوں جھایا؟ "میں نے كبا" بال يار! غريب بي مجه كرنبين جيايا۔"

اس عرصے کے دوران میرے جو دوست بنے انہیں چار پانچ کیٹگریز میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ ایک وہ جو دزیرآ بادیس قیام کے دوران تھے۔ دور سے وہ جو باؤل ناؤن آنے ک

بعد ہے: پھروہ جن سے آدب کے حوالے مے تعلق بنا۔ ان میں میرے ہم عربھی ہیں ، ہزرگ بھی اور بھے بھونے بھی۔

جہاں تک ماڈل ٹاؤن کے دوستوں کا تعلق ہے تو ہدیہت سے ہیں اور مسب سر سے چگری یار اور مسب سر سے چگری یار اور تھا میں دوست ہیں۔ ان میں خالدی (فصیح الدین خالدی) (اکبرشخ) یا لک، مسوو اللہ خان ، طارف بندہی آ وی تفاج کہدیا تی تمام دوست آزاد خیال اللہ علیہ بہت حد تک نہ بہب کے باغی شے۔ ان دوستوں کی محبت میں رہ کر ان سے بخت مباد شرکر نے ، دائل سنے اور جوالی والک دسینے کے نتیج میں جہاں ایک طرف میں منشور یہ بخت مباد شرک نے ، دائل سنے اور جوالی والک دسینے کے نتیج میں جہاں ایک طرف میں منشور نہ ہو گئی اور جبوک کی بناء پریش بلکہ خودا پی مقتل اور جبوک کی بناء پریش بلکہ خودا پی مقتل اور جبوک کی بناء پریش بلکہ خودا پی مقتل اور جبوک خودا رہے میں جب ان سے میں خوداری اور میں سے نہ ان سے میں خوداری اور میں کے دواواری اور مروز کی میں ان دوستوں کا بھی بہت صد ہے ، ان سے میں نے رواواری اور مروز کی گئی بہت صد ہے ، ان سے میں نے رواواری اور مروز کی گئی بہت صد ہے ، ان سے میں نے رواواری اور مروز کی گئی ۔

ہم دوستوں کا معمول تھا کہ کوئی دوست گاڑی لے کرآ جاتا اور ہم گلبرگ یا بال کی طرف چلے جاتا ہور ہم گلبرگ یا بال کی طرف چلے وہاں ہم سب چند کے جاتا ہوں ہم کا بہت کے کھاتے ، ای طرح آ کس کر کم کھاتے ، ای طرح آ کس کر کم کھاتے ، ای طرح کے کھاتے ، ای طرح کے کھاتے ، ای طرح کے کھاتے ، ای طرح کی ہوں بھت ہوں جاتے ، چل کہ چلاور جانے کا پر وگرام ، جا کہتے اور ای وقت روانہ ہو جاتے ، ہم سے دوست گاڑی بہت تیز چلاتے تھا ہوا کیک بار ہم چلاور سے وائی لا جور ساڑھے چار کے تھا ہوا کے خا

میں پیچے ۔ بس ای تم کی سرگرمیاں ہوتی تھی۔ ہم شرارتیں بھی خوب کرتے بلکہ بعض او قات تو بید شرارتی بڑھ کر شیطانیاں بن جاتی تھیں۔ شخا ہیں جب رات کو دیرے گھر پہنچتا تو ابا بی ک جوئر کیوں کا سامنا کر تا پر تا مان کا تکا یکا ہم تھا' آ آ گیا ہے و بین۔ دیو لیا کا آگر کا ندگھان کا''اور بیر کیار کس وو دروازہ کھولنے کے ساتھ تی دینا شروخ کر دیتے جس سے شام کی ساری بیراور تھا تھے کہ اندرواش بو جایا کروں تا کہ نہ دروازہ کھکھٹاؤں، نہ لباتی کا سامنا ہواور نہ ان کی جو کیاں سنمنا پریں، ھارے کھر کی بیرونی دیوار ڈرا نیچی تھی ، اسے کھا تھے کا بیرا طریقہ بیتھ کہ یکیر دسری طرف چھا تک لگا، بیتا جس کے بحد اباری کوئر ہوئے بخر سیدھا کدر جا اور پر پڑھا تا اور جا کرو جاتا ۔ لیک روز ای طرح بھی اس کی کمر پر پاؤں رکھ کرد ابار پر پڑھائی تھا کہ الک نے زور سے

" جرے! بہلے زبورلون گھر كير ااور اُرنائيں كوئى باگ جائے تو بوھر ك كو ل جا

مالک ، خطرناک سے خطرناک کام کرنے پر جھی تیار ہوجا تا اور بعض اوقات تو جس صد

تک کرنے کی پایندی ہوتی یا جس صد تک کرنے کوچکٹی کیا جاتا اس سے بھی پڑھ کو کام کرد کھا تا۔

حثا میر ہے ، دوست اکی کی گوشی بہت بری تھی جو گواائی میں تھی اور اس کے دو گیٹ نے اوقی کے

اندر ہی سوئمنگ پول تھا۔ گرمیوں کی ایک دو پہر ہم سب اس میں نیار ہے تھے ۔ ای دوران مالک

مصود ہے شرط لگ کی کہ مالک اگر بالکل پر ہت ہو کر گوشی کے میں گیٹ سے نگل کر دوسرے

گیٹ سے باہر نکل گیا جبار میں روست گیٹ پر کھڑے اسے دیکھٹے گے۔ اب شرط تو صرف

ایک تے باہر نکل گیا جبار ہم سب دوست گیٹ پر کھڑے اسے دیکھٹے گے۔ اب شرط تو صرف

ایک ترقی کے وود دوسرے کیٹ سے اندرا جائے گر ما لک جب باہر نکلا تو دیکھا کرسا شنے سے آیک

سیده امد دها آوی جو غالباد بیباتی تفاسر بخدائ چا آ ربا تفار دیباتی نے مالک کو یا تام میں سے
کی کوئیں ، بچھا تفار الک کی شیطانی حمل پیم کی دومرے گیٹ کی طرف آئے ہے، دو و بہاتی
کی طرف بر مطاوراس ہے کہا ''کہاتی آپ کے پاس ماچس ہوگی ؟' '' بہاتی نے وہ پہر کے وقت
جب ہر فرف ہوکا عالم تھا اپنے سامنے جب ایک ہالکل دھو تھگ آ دمی و کیما تو غالبا اے کوئی جن
جب ہر ف ہوت یا پائل سمجا، چنا تیجہ تیج نا اور ایک طرف بھاگ فکل جب ما کساطیناں سے چلنا ہوا کوئی کے
جوت یا پائل سمجا، چنا تیجہ تیج نا اور ایک طرف بھاگ فکل جب ما کساطیناں سے چلنا ہوا کوئی کے
دوسرے کیا تا کہ دول بوالی بوا اور مسعود سے شرط کے دور یہ وصول کر لئے ۔

سر اور تیم اور شیطانیال اپنی جگر حقیقت یہ ہے کہ سب لوگ ملم دوست اور پڑھے

والے تھے۔ خاش طور پر شالدی کو تو ج ھے کا جنون تھ، اس کے والد انگر تھی کھٹر تھے جو اب

ریائز ڈو چک تھے۔ یہا پنی بہنول کا انگونا بھائی تھا ور بہنی سب شادی شدہ تھیں۔ چنا نچہ اپنی جہاز

جیسی کوئٹی میں اپنے والد کے ساتھ رہ بتا والی کے علاو والی کی آلیک خالہ بھی ان لوگوں کے ساتھ

ویتی کوئٹی میں اپنے والد کے ساتھ رہ بتا والی کے علاو والی کی آئیل خالہ بھی ان لوگوں کے ساتھ اور تی ہے کہ جہال ہوگئی اور من کیک المراز ا در تی تھی ۔ یہ خالہ بندکو زبان لوگری تھی اور من کی بات ہے کہ جہال ہوگئی اور من کیک المراز المراز کھ وہ بھی شی ماؤر ان سے وہاں وہ ان ور شیعو میں صدی وہ نوب ایک ہی گوشی شی اسٹی ری تھیں۔ خالدی رات نو معلوم تیمیں کتے ہے سوتا کہ تی جم دس گیارہ ہے بھی جاتے تو اے سویا وہ اپاتے ۔ عام کی آ مر پر وہ بیدار وہ ادا ور پڑھ کہل کے اندر می بار کے می آ واز میں اپنے مازم کو پکارتا ' خال اور چاہے پر اٹھے

تاراب دوست بہت وسی المطالد تھا۔ کتابوں کو بیسے چٹ کر جاتا اور بھر پنہیں کہ کس ایک خاص موضوع کی کتابیں پا حتار نہیں بلکہ ہر موضوع پر ہر کتاب پر حتا۔ رات کو پڑھیے کے دوران آریکل بیلی جاتی جاتی تو موم بھی جا اگر اس کی روشی شدن پا ھتار بتا۔ چہانچہ وہ پڑھیے کے لئے بھی ہے جو کتابیں اوحاد کے جاتا جب والیس چتا تو این کے کئی سفوں پر موم جی ہوتی ۔ اس کے طاوہ اس پر کئی اور کیشیتیں یا جنون بھی طاری ہوتے ۔ مثلاً ایک زیائے میں اس نے گائی پر روسی بلائے کا شخل اپنایا وردن رات ای میں فکار ہتا۔ پھراس پر مصوری کا جنون سوار ہوتا تو کم و بند کر خوان رات تصویر کی بنانے میں فکار ہتا۔ ایک دوز میں اس کے بان گیا تو ہوتکہ ان وقوں تھی اس پر مصوری کا بھوت سوار تھائی گئے درواز والدر سے بند تھا۔ میری دیتا ہے جو و خالدی کا اپھراور

ردیدیمی بخیب تفایہ تکھیں بھی پھٹی ہوں۔ ہاتھ میں برش۔ بخیب اور سرو کیچے میں بھوے کہا'' اغدر آ جاؤ'' میں اندر وائنل بھوگیا۔ ویکھا کہ ہر چیز سابھ ہے۔ کھڑ کیوں اور دوئن وافوں کے ثیفے کا لئے کئے گئے تھے۔ کا لئے ہی رنگ کے پروے تھے تھی کہ دیواروں پر بھی سابھ دیگ کیا گیا تھا۔ میں نے پوچھا'' خالدی اید سب کیا ہے؟'' اس نے ای سرولیج میں جواب دیا'' میں موت کی تھومیر بنا رہا جوں۔''

ا یک او کیوس کارخ دومری طرف تھااور جہاں پٹس گھڑا تھاوہاں سے دیکھٹیل سکتا تھا الدوواس برنما بنار ما ہے اور و کیوبھی سکتا تواس وفت اس کی فوائش کے تھی؟ اس لئے کہ کمرے کا ماحول اور اس پرمشزاواس کی سرو اوراجنبی اچیجیلی نوئی آنکھیں، سیاٹ چیرہ، یہ سب و کچه کر میرے رو تکٹے کھڑے ہو گئے اور خوف کی ایک سردابر میرے بورے بدن میں دوڑ گئی۔ میں نے ول بن ول من كبا "عطا المهمين تمباري موت تفتح كريبال كيّا في بي بين أن في كروابي جانا ممکن ٹیمن ۔" میں ای طرح گھڑا تھا جب خالدی نے اس مرد کہیج میں کہا'' کھڑے کیوں ہو؟ پیتھ جاؤ'' میں چٹے کمیا۔ خالدی اٹھ کرصوفے تک کیا اور اس کے پنچے کہیں ہے ایک گرازی والا جاتو نكال البارية سوي عن رباتها كدوه كيا كرة جاه ربائي كديكا يك كري من كرز فرى آواز کوئی۔ میں نے خالدی کے باتھوں کی طرف دیکھا۔اس نے حیاتو کھول لیا تھا اوراب انگل ہے اس کی دھار چیک کر رہا تھا۔ میرے حواس تم ہو گئے ۔ خالدی اگر جھے پر تعلد کرتا تو اول تو میرے لئے آ واز ٹکالنا ہی ممکن نہیں تھااور چنی بھی تو دور دور تک کوئی شنے داانٹیس تھا۔ بنازم خالہ سب دور کروں میں تھے۔ جبکہ خالدی کی جو حالت تھی اس میں وہ پکھیجی کرسکتا تھا۔ فیرمیں نے ہمت کر کے اوچھا'' خالدی! بدکیا کررہے ہو؟''اک نے سرسری سے لیجے میں کیا'' پھی تیں۔ وهار چیک كرد باهول "ميل في يوجها" ممركول؟" الى يراس في جواب ديا. "لبي ايسية الى الحول الما منجیدہ اور علین ہو گیا تھا کہ جھے یفین ہو گیا کہ اس پر خرور کو کی جنون سوار ہو گیا ہے چنا نچہ میں نے کہا" خالدی! میں ایک منٹ میں آیا۔" بیکہا ور درواز ہ کھول کر کمرے سے نگل گیا اور باہر آ کر میں نے دوڑ لگا دی۔ میراشیال ہے کدوہ جھے کسی بہانے نالنا جاہ رہا تھا تا کداس کے کام میں خلل نہ یزے۔ اور ای لئے اس نے رپہ ڈرامہ کیا تھالیکن اس وقت میرے یاس بیرجائے کا کوئی طر التأثيل تھا كدوہ ورامدكرر باہے باواتنى سيرليس ب

ال طرح ہم دوستوں میں بحثیں بھی خوب ہوتیں۔ ویسے تو ہرموضوع پر بات ہوتی تھی

مرزیادہ فدہب کے حوالے سے افتکو کرتے۔ میں نے بتایا نال کدوہ وسعے المطالعدادر مجرسو بے والا آ دی تھالیکن وہ ہے نہ ہب ہو چکا تھا۔ وہ چونک باعلم بھی تھا تو اس کے پاس ولائل بھی بہت تھے۔جبکہ میں مخبرا ایکا ذہبی۔ اس وقت تک میں نے زیادہ تر کتابیں صرف فد بب ہی کے بارے میں یا ہ رکھی تھیں چنانچہ جب وہ ذہب کے حوالے ہے کو کی بات کرتا تو اگر چہ وہ مجھے بری لگتی مگر میں اس کا جواب ندوے یا تا۔ تک آ کر میں نے ابا تی ہے بات کی افہیں تمام صورت حال کے بارے میں بتایا اور اپنا مسلم بھی بیان کیا کہ میں اس کے اعتراضات کا جواب دینے سے قاصر موں۔اباجی کے دوستوں میں علامہ خالد محود سے جوشطق اور علم کلام کے بہت ماہر سے۔ابابی نے ان ت بات کی \_ طے بیر اوا کدائیک میٹنگ رکھی جائے جس میں سارے دوست اسے اعتراض بیان کریں جبک علامه صاحب ان کے جواب ویں۔ چنا نچہ میفنگ ہوئی۔ علامه صاحب نے ان ے کہا کہ آ ب بچھ در کے لئے میر جول جا کی کہ میں کیا ہوں اور آ باوگ کیا۔ آ ب بچھ بالک ا ہے جبیاسجھیں۔ اٹنائیا آزاد خیال اور ہے دین جننے آپ خود ہیں۔ بیرا حلیہ بھی بھول جا ٹیں۔ جن الول ياريماركس كوآب يب گتا خانه جمحة إلى وه جمي بنطفي سے بيان كريں-اك كے بعد خالدی اور دوسرے دوستوں نے اپنے سوال اور اعتر اضات بیان کئے۔علامہ نے سب بالتمی حل سے سنیں اور چرکہا کہ میں آپ کی ان تمام باتوں کا جواب دوں گا مگراس سے پہلے آپ میرے ان سات سوالوں کا جواب دے دیں۔ علامہ نے جوسات سوال کئے ان میں ان تمام اعتر اضات کا جواب موجوو تھا۔ یہ بوٹانی منطق اورعلم کلام کا دارتھا جوعلا مدنے کیا تھا اورکڑ کے بیہ وارسدن سك ينانيدانهول في فودكو جارول طرف ع كرابوا بايا اور يح مجهد مات كريدكيا ہو گیا ہے۔اس کے بعد علامہ نے لیو چھا کہ کوئی بات یا اعتراض رہ گیا ہوتو بتا کیں۔لڑکوں نے کہا کرمیں اور یہ کدوہ بالکل کلیئر (Clear) ہو گئے۔جس کے بعد علامہ نے اجازت جا ہی اور ملے

امریکا کی سرے دوران میں نے محسوں کیا کہ ساراام ریکا ایک سا ہے۔ یول الگتا ہے ایک بی فلم کا سیٹ ہے جو مختلف جگہوں پر لگا ہے۔ ہر شہر میں ایک میں مرکس، ہو کٹر کی ایک بی چین، ایک بی مینی کے ڈیپار منقل سٹورز، شکا گوادر نویارک اس لحاظ سے مختلف جیں بیمال او کچی او کچی عمارتیں ہیں جو دو مرسے شہروں میں جیس جیں۔ نویارک کی ایک اور قصوصیت ہے کہ دوسرے شہروں ہے بہت براھے اتا براکہ بھول شخصا ہے دو بار نویارک نویارک نویارک کھنا پڑتا ہے۔ جہاں

سک میدن لوئیس کا تعلق ہے تو اس کے وسل میں ایک محراب بن ہے جو اس کی الگ پچپان بناتی ہے۔ بینٹ لوئیس مئیٹ میزوری میں واقع ہے۔ اور اس کا ایک شفتی شہر ہے۔ بیبال کی ایک خصوصیت یہ ہے لوگ بڑے کم نشمار ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پیشمر بڑے شہروں سے دور ہے۔ اور ایک جیب بات بیہ ہے بہاں غیر مکیوں کی ہڑی عزت کی جاتی ہے۔ کم او کم جس زمانے میں، میں و بال تفا بھی صورت حال تھی اس ال 19 کے بعد کیا حالات ہیں، معلوم نتیس۔

تاری اور و پال کی تہذیبی اقدار ش فرق جائے کے لئے میں یہاں ایک واقعہ بیان کرتا ہوں۔ ایک روز میری ایک پڑوئ جائے کے ایک اور کچھ کئے کے بچائے پچوٹ پچوٹ کرو نے گئے۔ میں گھرا گیا۔ کو پورٹ کی گئے کے بچائے پچوٹ پچوٹ کرو نے گئے۔ میں گھرا گیا۔ کا پیانا کی پائی کوئی ٹیس تمہارے پائی اس کئے چگی آئی کہ تم مشرقی لوگ جائے ہیں۔ تو اور میراو کھ سننے والا بھی کوئی ٹیس تمہارے پائی اس کئے چگی آئی کہ تم مشرقی لوگ جائے ہیں۔ بواجہ کی ہے گئے ہیں۔ بواجہ کی ہے گئے ہیں اس کئے چگی آئی کہ تم مشرقی کو گئے ہیں۔ بواجہ کی ہے گئے ہیں کہ بواجہ کی ہے گئے ہیں۔ بیا کہ تو ہی بیا کہ تو ہی بیا کہ تو ہی بیا کہ تو ہی بیا کہ بیا کہ تو ہی بیا کہ بی

یں نے اے تیلی دے کر رفصت کیا کہ یہ معمولی نفسیاتی سنکہ ہے۔ اب ہمارے ہال 
یہ بات جیب خیال کی جائے گی کہ مال اس بات یہ پریشان ہوجائے کہ اس کی جی کا کوئی ہوائے 
فریشن میں اور وہ رات کوئلب نہیں جاتی گئی تھی ہات بھی ہے کہ اس سوسائل کے تواسلے سے اس 
ماں کی یہ پریشانی سوفی صد درست تھی۔ اس لئے کہ وہاں اس بات کا تصور دی نہیں کیا جاسکا کہ 
لڑکاڑ کا جوان ہوا وہ اس کا کوئی ہوائے یا گرل فریشہ نہ ہو۔ اگر ایسا کوئی واقعہ وہائے تو اس واقعے 
کو فیر معمولی بینی ایمارل سمجھا جائے گا۔ بالکل ہمارے ہاں اس لڑکی کی طرح جس کے لئے کوئی 
رشتہ نہ آر ہا ہوتو یہ پریشانی کی بات تجی جاتی ہر سام کی ہمارے ہاں کوئی لڑکی کھلے بندوں 
کسی لڑکے یا لڑکی کا کمی تے ملتی نہ ہے تو اے ایمارل شمجھا جاتا ہے۔
اگر کمی لڑکے یا لڑکی کا کمی تے ملتی نہ ہے تو اے ایمارل شمجھا جاتا ہے۔
اگر کمی لڑکے یا لڑکی کا کمی تے ملتی نہ ہے تو اے ایمارل شمجھا جاتا ہے۔

ا گر کوئی بھے بے ہو چھے کدامر یکا جا کر میں نے کیا پایا تو جہاں تک روپے چیے کا تعلق بے تو کمایا میں نے خاصا تھا کیل بھے جمع کرنے کی عادت نیس۔ وہاں میں نے ام چھا کھا یا اورا چھا

اس کے دو شیخ نکل سکتے ہیں۔ حاکم کو یہ بات پہند کھیں آتی تو دہ بادکر شوت کی ہیں گش کرے گا تا کہ دوا چنا اس کام ہے بازر ہے۔ اگر دوا ہے قبول کر لیتا ہے تو بھی وقتی طور پر فائد ہے میں رہتا ہے جبکہ دوسری صورت میں جب کہ دوا ہے جبل میں ڈال دے۔ اس صورت میں جب جیل ہے ہا ہم آئے گانا خوام کا ہم وہ بن جائے گا۔ کو یا دونوں صورتوں میں فائد و ہے چکن اگر آپ مجام کے نظریات کے خلاف بات کرتے ہیں تو اس کا چیجہ خت بھکتا پر تا ہے اور آپ حکومت اور مواشرہ دونوں کی طرف ہے۔ دائد و درگاہ بن جائے ہیں چنا نچے ہیں ہے۔ زو یک جا برساطان کے ماشنگاری۔ کل کسنجی نہیں تا ہار تھام کے ماشنگاری کہنا نیا دوشکل ہے۔

امريكا جائے سے يملي من است الحبار كے لئے ايم اساد كالح كے يركيل كرامت حسین جعفری صاحب کا نظر و موکرتے عمیا تھا۔ ہاتوں میں اہاتی کا ذکر چل ڈکٹا۔ انہوں نے کہا' تتم مواہ نابہا الحق تامی کے بیٹے : وتو اس لحاظ ہے میرے بھتے ،وئے ۔ یہ بناؤ کیا گرتمہیں بہال کالج میں فیچرشپ میں جائے تو کیا ہے؟ ''میں نے کہا'' یہ جی اچھاہے۔''انہوں نے کہا'' تو کس یہ مجھولو كة في عقباري يبان توكري في التي أكرجوان كراو" ين في تاياك ين امريكا مان كا اراد وركفتا ہوں ۔ انہوں نے كہا ' محيك ہے امريكا جاؤكين جب وائيل أؤلوا ك كالح آؤكتا جے تک تم نیں آؤے تا ہمارے لئے برمیت خالی رے گی۔ ' چنا نجہ برمیت دوسال تک خالی رق لیعنی جب میں واپس آیا اس وقت تک\_ای تئم کی آفر مجید نظامی صاحب کی طرف ہے بھی موجود تقى جنهوں نے مير اعام لا جانے سے بہلے كہا تھا كتم جب بھى دائيں آؤ محمير اخبار ك دروازے تمہارے لئے کیلے ہول گے۔ گویا میرے پاس وہ ملاز مثین تھیں اور میں الن میں سے صرف ایک کرسکتا تھا۔ اس مسئلے کے حل کے لئے میں نظامی صاحب سے ما اور انہیں ساری صورت حال بنادی انہوں نے یو جھا کہ میری کیا فواہش ہے؟ میں نے بنایا کہ مجھے ٹیجنگ کی جاب زیاد و پسند ہے۔ انہوں نے کہا تھیک ہے تو گھر جوائن کر لیں گراس کے ساتھ شرط نہے کہ میرے اخباد کے لئے کالم لکھتے رہیں گے۔ مجھے میصورے حال بہت پیندآئی چٹانچے ٹس نے بال کر دی۔ بول روز گار کے حصول کا مسئلہ بحسن وخو لی حل ہو گیا۔

اس کے بعد شادی کا مرحلہ آیا تو گھر دالوں نے میری پہند کے متعلق یو چھائیں نے بتایا کر میری کوئی پیند نیس آ پاوگ جہاں مناسب مجھتے جی کردیں۔ اس کے بعد رشتوں کی تلاش شروع ہوئی۔ کچھ رشتے کیلئے ہے آئے ہوئے تھے۔ ان میں ایک رشتہ تمارے جانے والوں کا

تھا۔ لڑی کا باپ ایک بہت بڑی فرم کا فیجنگ ڈائز یکٹر تھا۔ جبکہ لڑی خود کنیئر ڈکی مزھی ہوئی تھی۔کارخود ڈرائیوکرتی تھی۔لڑکی کی مال ہمارے بال آئی اوراس نے خوداس معالمے میں ہات کی اورخواہش ظاہر کی کہ رشتہ ہوجائے۔اس کے ساتھواس نے باتوں ہی باتوں میں بتایا کہ انہوں نے اپنے بڑے واماد کو کو تھی بنا کر دی ہے جبکہ کار اس کے پاس پہلے ہے موجود تھی اس لئے کار کی تیت کے برابر میے نقذ دے دیئے اور ظاہر ہے کہ بیرسب بتانے سے مقصود بدتھا کہ شادی کی صورت میں مجھے بھی برسب کچھ دیا جاسکتا ہے۔ مجھے جب یہ یا تھی بتائی گئیں تو میں نے کہا شادی کے ڈریعے کڑی کوئیں نے بیاہ کراہا تا ہے لیکن جوصورت حال بیان کی جارہی ہے اس میں یوں لگتا ے لڑکی جھے بیاہ کر لے جائے گی۔اس وجہ ہے ہیں نے انکار کر دیا۔ای طرح ایک اور دشتہ آیا۔ الزکی میٹر یکولیٹ تھی مگر خاندان بہت امیر تھا۔ وہ لوگ اس زیانے میں کروڑ بتی تھے۔اسی طرح کئی اور رشيتے آئے اور جب میں مسلسل انکار کرتار ہا تو گھر والوں نے یو چھا کہ میری شرائط کیا ہیں تا کہ ان کے مطابق رشتہ تلاش کیا جائے ۔ میں نے کہا' 'بس اس قدر کرکڑ کی قبول صورت ہو تعلیم یافتہ ہواورا بچھے خاندان سے ہو۔" اس میں بھی میں نے وضاحت کر دی کہ تعلیم یافتہ سے مراد ڈ گری ہولڈرٹیس ہے۔ ڈ کری بے شک نہ ہو گر ہاتھ ہو۔ ای طرح اینتھ خاندان ہے مرادامیر لوگ نہیں ہیں بلکہ شریف ادرمہذب لوگ ہیں۔اس کے بعد کئی رہتے و کھے ان میں جورشتہ مجھ سمیت سب کو بہندآ یا دہاں شادی کرلی۔

شادی کے حوالے ہے ہمرامشاہدہ اور تجرب یہ کہ شادی ایک ایک ایک چیز ہوتی ہے، س کے بارے میں پہلے ہے بیش گوئی ٹیس کی جاسکتی کہ میکا میاب رہے گی یا ہیں۔ میں نے بہت ی ایک شادیاں دیکھی ہیں جو بحت کی تھیں گرنا کام رہیں۔ ای طرح بہت ہی ایس جوار بیٹو تھیں گر کامیاب رہیں۔ بیک صورت حال اس کے الت بھی ہے۔ بیدا یک لاٹری ہے جوجس کی قسمت ہو اس کی نگل آتی ہے۔ چینا نجے میرا خیال ہے کہ اس بات ہے کچھ فرق ٹیس پڑتا کہ میداد بخوٹہ ہے یا لو میری ۔ اگر تو میاں تیوی دونوں مجھ داری ہے کام لیس گے تو سے کامیاب رہے گی دونہ ناکام ۔ اور الفدکا شکر ہے میری شادی اختیائی کامیاب رہی۔ دوائس امریکا سے دائیں آیا تو سیدھی بات ہے اور میں ہر تم کے طالات سے مجھودہ کر لیتا ہوں۔ مثلاً میں امریکا ہے دائیں آیا تو میاں ہمیں ہر دوزاس طرح سخرے شائدار معاشرے اور انجی بھی طاز مت چھوڈ کر آیا تھا اور یہاں ہمیں ہر دوزاس طرح کے واقعات کا سامنا کر تا پڑتا ہے جو تکلیف دو ہوتے ہیں گریش اس پر بھی حرف شکا بیت اب ب

نہیں اا یا۔ای معاشرے سے گیا تھا ای میں واپس آگیا۔اس طرح میں آ واری میں کھانا کھار ہا بوں یا مائی بر کتے کے توریر دونوں صالتوں میں خوش رہتا ہوں۔شکایت نہیں کرتا۔ یہی رویہ میں نے از دواری زندگی میں بھی رکھااور بوں ایڈ جشمنٹ میں کوئی شکل چیش تیمیں آئی۔

میں مجھتا ہوں کامیاب از دوائی زندگی گزارنے کا راز صرف ایک چیز ہے دہ ہے Tolerance کیفی پر داشت کی قوت عادت اس کے علاوہ اور کوئی چیز اسے نہیں پہاسکتی ۔ نہ محبت نہ دولت نہ کچھاور سپر برداشت دونو ل اطراف ہے ہونا ضروری ہےور نہ کا مخبیل چل سکتا۔ ہاں یہ ہوسکتا ہے کہ موقع کل کی مناسبت ہے بھی ایک فریش پر داشت کرجائے تو بھی دوسرا۔

ا ہے تیلیق سفر کے متعلق میں بتا تا بیلوں کہا بھی بیمزک میں پڑھتا تھا کہ کھسنا شروع کر دیا۔ ایف اے کے دوران خت روزہ''شہاب' میں بیرا کا کم چھپنے لگا۔ ایم اسے بیک چینچ تینچنے کوئی اشہار با قاعدہ طور پر تو جوائن ٹیس کیا گیا گر میں بتا چکا ہوں کہ'' نوائے وقت' میں طالب علموں کے ایڈیشن کے لئے لکستا تھا۔ بعدازاں با قاعدہ طور پر بھی جوائن کرلیا اوراس کے ساتھ لکھنے کا سلسلہ بھی با قاعدہ ہو گیاہے۔

اس فیلڈ بس آنے کی وجہ ایک تو گھر کا ماحول علمی تھا اور دیکھنے کو برطرف کا بین اور سننے کو پڑھے کو برطرف کا بین اور سننے کو پڑھنے گئے بین اس نے کہ بین ارتباط کی جہت اڑ ہوا تا ایم بیرا خیال ہے کہ آدی کی مخصیت کی تھیراوراس کار تھان متعین کرنے بین جینز کا بہت دخل ہوتا ہے۔ ان کی وجہ ہے جا ہے اس مورو دوں با حول نٹل پائے اس کے باوجوداس بین اس شیعے کے لئے ربھان مو جودہوتا ہے۔ بس اے ذرائح کی در میان کو فرورت ہوتی ہے۔ ہمارا خاندان ایک بزار برس سے ملمی خاندان بس اے ذرائح کی من کورورت ہوتی ہے۔ ہمارا خاندان ایک بزار برس سے ملمی خاندان ایک باوراس بین کی نسل کے در میان کو گئی گیا ہوتی ہا ہو کی گئی ہوتی ہا ہو کہ ان کا خواہداد کا تھا مگر کی کا میں اس بین میں ان بین سے دوشھر کہتی اس کا میں ہا کہ دین کہیں بنا بین بین ہو پھیاں بین ان بین سے دوشھر کہتی میں سے دوشھر کہتی میں ان بین ہیں ان بین سے دوشھر کہتی میں ان بین ہیں اور میں ہو بھیاں نہیں ہیں۔ ایک طرموز دن اور مج بیس میں ہیں۔ میری تا کی برنس میں جی اوران کی لائن تی الگ کا میں بین بین اوران کی لائن تی الگ کا می بین بین اوران کی لائن تی الگ کی میں ان بین بین اوران کی لائن تی الگ کی دری الگ کیا کہ بین اوران کی لائن تی الگ کر دی اور تی تھی پڑھی ہو بھیا کی کوری تا می کی کوری تا می کی کوری تا می کوری تی کا کوری تا می کی کوری تا می کی کوری تا می کوری کی کا کوری قائمی کی کوری تا میں کی کوری تا میں کی کوری تا میں کی کوری تا میں کوری تا می کوری تا کی کوری تا می کوری تا می کوری تا می کوری تا موری کی کوری تا می کوری تا کی کوری تا می کوری تا می کوری تا کوری تا می کر دی اور تا می میں کوری تا می کوری تا میں کوری تا کوری تا میں کوری تا کوری تا میں کوری

ان کے بغیر نیس مویا تا اور آج جناح کے تاریمین ان کواپ ایک کالم نگار کی شیست ہے بھی جائے ہیں۔

فیرش اپنے متعلق سے بتار ہاتھا کہ یہ تھنے کھانے کا سلسلہ دوران تعلیم ہی شروع ہوگیا تھااس کی وجہ نمارا خاندانی علمی ہیں منظر تھا۔ جب ایم اے اوکائج میں تھا تو شعر کہتا تھااور کائج کے با بین الکایاتی مشاعروں میں شرکت کرتا تھا۔ جب بو نیورٹی آیا تو بیباں میرے دوستوں میں ابجد اسلام انجد بگزاد دفاج بوری اور سرفراز سیدو فیرہ تھے۔ ان وٹوں ہم بیشتر غزل بانظم کہنے کی بجائے نیکھ گوئی کرتے تھے اور بھی کسی کی ہجو کہتے تو بھی کسی کی ۔ اور ٹیشل کا بط میں ہم بیٹیل کے در خت کے یہ نیٹو کئی کی آیا کہ کی بوج کہاں ۔ جو بیاتی ان وٹوں کی گئی تجویں بھے آئے بھی یا دہیں۔ شاتی میں نے بہ نیورٹی کی آیا کے لڑی پر بچو کہاں۔ جو بیس آپ کوسٹا تا ہوں بھم اس میں سے اس لڑک کا نام صدف کر رہا ہوں۔ اس کے بجائے اے لیے کا کا ام صدف کر

آخری شعر شاہ مقر دراصل احقر نظامی ہے جو ہمارا کاس نیلواور دوست تھا۔ یہ جو گوئی نس یو غور ٹی تک بی روی ۔ البتہ سراحہ نظم بھی بھی ہو جاتی تھی مثلا ایک زبانے بین ' توا کے وقت کے مالی حالات بہت خراب بھے۔ نخوا ہیں ، کا کمول کا معاوضہ یک مشت ملنے کے بجائے وشطوں میں ملتی تھا اور جیستے چیے ملتے ان سے بھشکل سگریٹ کا ایک پیکٹ آٹا۔ اس زمانے میں میں نے ایک نظم کئی۔ جس کے آغاز میں اپنی مالی شکلات کا رویا رویا۔ بنایا کہ کس طرح ملی اوائیس ہو رہے۔ قرض خواہ تک کرتے ہیں۔ وفتر جا کر کیشیئر سے کہتے ہیں کہ وہ بنائے جمارا کیا حساب ہے اور سمارے پیٹیس تو کم اور کم آو ھے اواکرے۔ اس کی کیشیئر حساب نگا تا اور چر کہتا ہے۔

بنتے ہیں جار ہو ۔۔ ترے، فی الحال جار رکھ ۔ " بوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ"

وراصل بین تخلیقی حوالے بود جو محکی لکھتا ہوں اس میں مزاد کی کا عضر ضرور ہوتا ہاور

مجھے سے چیز کی حد نک ورقے میں فی ہے۔ ابا تی امر تسر سے بندرہ دوزہ ' خیا والا اللام' کا لئے

تھے۔ جس میں ان کا فکا ہیں کا لم ہونا تھا۔ پی طفر کا بہت خواصورت نمو نہ ہوتا تھا۔ اس وقت تو میں ابھی

چھوٹا تھا۔ اس لئے پڑھی میں سکتا تھا۔ تاہم گھر میں اس کی فائل موجود ہے جو بڑے ہوئے ویر میں المحرات مائے والے

پڑھی۔ ان کا کھول کے گی ایسے فقر ہے جھے اب تک باو ہیں جو اپنے انداز خواصورت طرواور

باکا تھا کا حراج لئے ہوئے میں سکتا تھا۔ یہ جھاب تک باو ہیں جو اپنے انداز خواصورت طرواور

باک تھا کا حراج لئے ہوئے ہوئے میں کئی ایسے فقر ہے جھے اب تک بار ہی نے جو فکا میں کا کھوا اس میں انہوں نے

مزاد دن کو ڈھا تاشروع کر دیا کہ بیشر ہے' اس طرح آ ایک اور موقع پر انہوں نے بین قفر و بھی کہا تھا کہ

میلے زمانے کے نوجوانوں کو دیکے کر وہشت طاری ہوئی تھی جہدا تی کی کے تو جوان کو دیکے کر ''

شروت' طاری ہوئی ہے۔ چنا نچے بچھ تو دراہت کا اثر تھا کیجھٹن مزاح میری طبیعت میں شابل

میں بیسے تی دیئیں مگر میرے بہت نوال اور وصت بتاتے ہیں کہ ٹس بچین میں بہت' روتی' 'بوتا

میری پہلی تصنیف''روزن دیوارے'' تھی جو ۱۹۷۸ء میں شائع ہوئی اورای برس کا اورای برس کا اورای برس کا آدم بی ایوارڈ بھی ایوارڈ بھی ایوارڈ بھی ایوارڈ بھی استان البتد ذاتی طور پر جھے اپناسٹرنا میں''شوق آوارگ'' کا ذکر سیا بھی شائع بھی میں 'شوق آوارگ'' کا ذکر صورا تو اس میں' شوق آوارگ'' کا ذکر صرور کیا جاتا ہوں کا افزاید سے بھی پہلے ضرور کیا جاتا ہوں کا گاہید داحد کتاب ہے جس کی شہرت اور تذکر واس کی وشاعت ہے بھی پہلے شروع ہوگی ہیں۔ شائع عطائے، خند کر را برم شروع ہوگی ہیں۔ شائع عطائے، خند کر را برم ظریفی، مرگوشیاں، ملا گائیں اوجوری ہیں، گوروں کے دلیس میں، جس معمول، کا کم والم اور شجائل کا کمان نہ

ڈرامہ نگاری کی طرف میرے دوجان کا سب میرے دوست بنے۔ انہوں نے بھی سے ٹی مرتبہ یو چھا کہ بش ڈرامہ کیوں ٹین لکھتاا دراصرار کیا کیکھوں۔اس کے علاوہ ٹی وی کے گئ لوگوں مشلا ضیاء جالندھری، آغا ناصر، کورآ فمآب اتہہ، ظہور بھائی وغیرہ نے بھی ہار ہاراصرار کیا۔ میرائیٹ ایک بی جواب ہوتا تھا ہے کہ بچھے ڈرامہ کھتا ٹین آئا جکہان کا اصرار ہوتا تھا کہ بچھے ڈرامہ

لكصناآ تا إوربهت اليحاآ تا ب شبوت كطور يروه يراي كالمول كاعوالدو ركمت كم ان میں سے ہر کالم میں مکمل ڈرامہ موجود ہے۔ ثیر میں کی تہ کی طرح ٹا آبار ہا۔ ای دوران الوب خاوركواس شرط يرسير يل اللاث يواكر الشرعطاء الحق قامى - ايوب في جحص بات كياتو من في وی جداب دیا کہ جھے ڈرامہ لکھنانہیں آ تا۔ اس پرالیوب نے کہا'' تم لکھنا تو شروع کرو۔ نہ لکھ یائے تو نہ ہی ۔ ' خیر میں نے لکھنا شروع کیا ہے' ' اپنے پرائے' ' تھا جو میری ہی تبین الوب خاور کی بھی میلی سر بل تھی۔شروع میں ذرامشکل چیش آئی گر آ ہت آ ہت سب ٹھیک ہوتا گیااور مجھے خوداس كام يس مزوآن الك جب من في جار تسطيل كلي ليس اوربير ريكار ذبحي يوكيس الوانبيس و كيوكريس حرت زدورہ گیا بیدوسروں کی کیاخوومیری توقع ہے بھی زیادہ شاندارتھیں۔سب کو لیقین تھا کہ بید ڈرامہ سپر ہٹ ہوگا اور شائد ایسا ہی ہوتا لیکن انہی وقوں ایک بزامس ہیں ہوگیا۔ جن ونوں میرا ڈرامدریکارڈ ہور باتھا کئی وفول کراچی شی اٹور مقصود کے ڈرامے کی ریکارڈ گگ بھی ہورہی تھی۔ جب دونوں کی جارجار قطیس ریکارؤ مو کئیں تو لی ٹی وی کے ایم ڈی نسیا، جالندھری نے کراچی جا كرانور كے ڈرامے كى جارول قسطين ويكھيں۔اس ڈرامے ميں ایک تیجوے كا كردار تھا جوسليم ناصر کرد باتھا۔ اسے دیکھ کرضیا ، جالندھری ناراض ہوئے اور جھاڑ بھی با اول کہ یہ بیتر ے کا کریکٹر كيون ركها كيا بي لين كراجي في وي والدوليراوك بين اتبول في كهاكد جونكماس سيريل كي جار قبطين ريكارة بوچكي بين اس لئے اب پچينين بوسكنا يكان تيمان كي تو زرامة تاه بوجائ گا۔ بال بدكر يحت بين كما كل فتطول مين آست استداس مين ايك كريكم كوندل دين فيران كامعالمه یوں نیٹ گیا۔اس کے بعد ضیاء جالند حری لا ہور آئے یہاں میرے ڈرامے کی تسطیس آئیس دکھائی تمنين - اس مين ايك كريكشرتها جويات كرتے ہوئے اسپنے بھيا كا ہا تھ تھينيتا تھا۔ ضياء صاحب نے ٹی وی کی یالیسی یاا بنی پند کے مطابق کہا کہ یہ فاطیات ہے لہذا اے بدل دیا جائے ' بجائے اس کے کہ لا ہور ٹی وی کرا چی ٹی وی والوں کی ظرح ولیری وکھا تا اوم نے ڈی سے بحث کرتا اور اے قائل كرتا، اس كے بجائے ، كى ايم فے يرو فو يوسركو بالكركها كدائ ميں سے بيرسب مين كاث وو-اللي برد ڈیوسر، ایکٹر اور میں، سب لوگ بہت دل برداشتہ ہوئے۔ تا ہم الیب خادر کواس کی بات ماننا یری چانچےوہ میں کاف دیے گئے جس کے متنے میں بیار قبطیں ودین کررہ کئیں۔ ظاہرے اس ك بعد تسلس بهي ندر إاور ناظرين كود كيف بين اس طرح حرد بهي نبيل آسكنا تفا غرض لا جور في وی نے اس سر مل کا بیر وفرق کرنے اورائ تا کام بنانے کی برمکن کوشش کی۔ جرت ب کسید

اس کے باوجود فلاپ ہونے سے فی گئی گین اس تلخ تجربے کے بعد میں نے فیصلہ کرلیا کہ آئندہ فی وی کے لئے کچھیمیں نکھوں گا۔ گین کی اس خاور نے اصراد کیا اور اس کا میاصراراس قدر برو ھا کہ بیچھی گھوں گا۔ گئی کی بات بیٹی کہ ایک روز پروین شاکر کا فون آیا اس نے بتایا کہ جانت ہی گئی ہے اس نے بتایا کہ دیلی سے آئی ہے اور ائیر بورٹ سے بول رہی ہے کہ نکھا ہے۔ فون اس خون کی میں ترقی کی بات بیٹی کہ ایک سید ھے اسلام آباد جاتا ہے۔ فون اس خون سے بول رہی ہے کہ نکھا ہے۔ فون اس خون کی تھی اور وہ پورٹ جوز منت میں ترقی تھیں۔ بیپر سے لئے براام از اتھا۔ اس لئے کہ میں آؤ خود ترقی میں تو خود ترقی میں تو خود ترقی سے کہا دران ہے مرعوب تھی۔

میرے ڈراموں کی پہندید کی آیک بوئی وجہ میرایہ تجزیہ ہے کہ جارے بیشتر ٹی وی ڈرامے گلیمر کے تل یہ چلانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ان میں ماحول اور کر دار وونوں دولت مند طبقے کے جوتے ہیں۔ ۴۰، ۴۰ کنال کی کوٹھیاں اسلون کاریں، منہ ٹیز ھا کر کے بولنے والے الشرا ما ڈرن لڑ کے لڑ کیاں۔ بے شک بیلوگ ہمارے ہی ملک میں بہتے ہیں کیکن اول تو وہ جس کلیمر کی نمائندگی کررہے ہوتے ہیں وہ جارا کلچڑمیں۔ دوسرا پیاوگ ایک فی صدے بھی کم ہیں جوالی پر آ سائش زندگی گزاررہے ہیں۔ باتی ننائوے فی صدید ل کلاس کے بالور کلاس کے لوگ ہیں۔ یعنی غریب۔ ان کے گھر چھوٹے چھوٹے۔ خوشیاں چھوٹی چھوٹی معمولی چیزوں کو ترہتے ہوئے یہ لوگ پہلے ہی احساس محرومی کا شکار اور فرسٹر یفڈ ہیں۔ جب انہیں میں کنال کی کوٹھیاں ،ڈرائنگ روم، وسيق لان بسيلون كاريس وكهائي جاتي جي تو ان كي محر دميان فز ون تربه وتي حاتي جي اوروه ڈ پیریشن کا شکار ہوجاتے ہیں۔ جائے گئے ہیں کہ سی طرح پید کما کیں اور اس طبقے میں شامل ہو عِالْمَيْنِ كِينَ جِسِالِيهِ أَنْهِلَ مِو يَا تَالَقُو كِيرِيهِ جَنْي مِريضَ بَن جَاتِيَةٍ مِن بِيسِيكُمَا فِي كِيهُ حَالَزُ وْرَاتُعِ و هو مذتح ہیں قبل کرتے ، وُا کے وُا لئے اور نا جائز وصدے کرتے ہیں۔ طاہرے بیصورت حال قابل رشک نہیں۔ انہیں اس سے بحانے کے لئے ضروری ہے کہ ایسے ماحول اور ایسے کروار د کھائے جا کی جواٹی کے اردگرد کے ماحول اورلوگوں جیسے ہوں تا کہ ان پر ایک تو اس توع کا ڈ بیریشن طاری نہ ہودوسرے بید کہ بچائے غیر ملکی کلچرو کھانے کے انہیں اپنا کلچرو کھایا جائے۔ یانچہ میں نے اپنے ڈرامول میں اندرون شہر کا ماحول وکھایا کیونکہ جب یہ طے ہے کہ اپنا گلچراور پھر نٹانونے فی صدآ بادی کی معاشی حالت والا ماحول دکھانا ہے تو چرب ماحول اندرون شیر کا بھی ہوسکتا

ہے۔ کی گاؤں کا بھی یا کسی اور علاقے کا بھی۔ اب سوال بیہ بوا کہ اند رون شہری کا کیوں؟ تو اس کی دجہ یہ ہے کہ جب انتخاب کے لئے مختلف چنے ہیں، وان قو ان میں سے کوئی ایک منتخب کر کی جاتی ہے اور میں نے اندرون شہر کا انتخاب کر لیا۔ اس کے بجائے گوئی دوسر اماحول شخب کر تا تو اس پر بھی ای طرح کا اعتراض بوسکتا تھا ویسے ذاتی طور پر بھی بیا احول بہت Fascinate کرتا ہے۔ اس کی وجہ بیا گوگ اور بھی اس کے طابر یا طمن میں کوئی فرق میں۔ ان میں اس کی وجہ بیا گوگ اور بھی میں کوئی فرق میں ان میں اس میں اس میں اس میں ان میں کوئی فرق میں ۔ ان میں اس میں میں کوئی فرق میں ان میں کرتے تو اس اس میں اس میں اور شرح کی اور دین اور اس کے طابر یا اس میں کوئی فرق میں اس میں کہ طاور میں کے علاوہ میں نے خاط و میں نے خاط و میں کے علاوہ میں کے کہ کے کہ

میس تو اپنے باتھ گئے ایک ایک گئے ہیں اس کی وجہان کی اور بیٹلی ہے اور اور بیٹلی کھے اس قد دلار پر ہے کہ گھے تو وہ لوگ جی پیندئیس جن کی بادر کی زبان جنابی ، وطروہ آئیں بیس بھی اس کے بجائے اردوش بات کرر ہے جوں ساف خاہر ہے دہ تھنی سندگام لے رہے جیں۔ بیاں ش ہوائے کردوں کہ میں اردوش خلاف نیس جوں ۔ یہ جاری تو کی زبان ہے اور نگھے ہد مزیز ہے گئیں پر کی مادر کی زبان جنابی ہے اور تھے جب کوئی دوسرا جنجابی مل تو میں اس سے جنجابی کے جنا ہے اردوش بات کیوں کردل ؟ ایسا کیا جائے تو صاف خاہر سے شنح ہوگا۔

ولیم، پیزروکر، تخاس، جیری سے کیا لینا؟

شیں اے 19 میں امریکہ ہے واپس آیا تھا۔ اس کے بعد دک بار دہر س دنی میں دیا۔

اس کے عشر سے میں بیرون ملک سفر کا سلسلہ دوبار دشر وغ جوا اور میں و نیا کے بہت سے مما لک اس کیا۔ ان میں بیرون ملک سفر کا سلسلہ دوبار دشر وغ جوا اور میں و نیا کے بہت سے مما لک اور بیٹین انڈ و نیٹیا سنگا بیرا اور مجازت و فیرو شاش ہیں۔ ۱۹۸۱ء میں ایک سزے کی بات میں بیون کی کہ شہور یا سن ، ایم اے ملک نے میرا باتھ دیکی کر کہا کہ تم بہت سفر کرو گے۔ میں نے کہا '' ملک صاحب ایر آ پ نے کوئی انو کی بات متاتی ہے؟

میرو الیا ایوا ہے جو بی گو امک سے بال لے کہ میں تو پہلے بی بہت سفر کر چکا جول اور کر بھی رہا بھی بہت سفر کہ چکا جول اور کر بھی رہا بھی اس کے اور اس کے بعد داقتی میں بعد سفر کے اور اس بھی مسلم سفر کر چا ہوں جا سے میں ہوں۔ اس کے بعد داقتی میں بھی اس کے بعد دائی میں بھی اس کے بعد دائی میں بھی اس کے بعد دائی میں بھی اس کے بیت سفر کے اور اب میک مسلمل سفر کی عالت میں ہوں۔ ۔ ۱۹۸ میں ایک میں اس کے بیت سفر کے اور اب میک مسلمل سفر کی عالت میں ہوں۔ ۔ ۱۸ میں امریکہ میں اس کا میں بھی اس کے بیت سفر کے اور اب میک مسلمل سفر کی عالت میں ہوں۔ ۔ ۱۸ میں امریکہ میں اس کی میں بھی

و میں ،اس کے علاوہ وود فعہ چین خلیج کے عمالک میں ،اس کے علاوہ غرو بھی کیا۔

فاد کعد پہنچ کرمیری عجیب کیفیت تنی، بیا یک بالکل انو کھا تجر بیضاجس کی لذت ہے میں پہلے بالکل نا آ شنا تھا۔ تی بات ہے ہے بیرا خیال تھا کہ بہم آزاد خیال لوگ میں گنا ہوں ہے ہمار اخیال تھا کہ بہت بیا ہے بیرا خیال تھا کہ بہت ہے ہی طرف چکے ہیں البغدا کیفیت کیا طاری ہوگی ؟ لیکن جب احرام با ندھا اور جرم شریف کی طرف چلے اور تشکی میں ہوئے ہے ہا تھے اس قدر زیاد و کر کئے کا نام لیے تنے معلوم نیس ہوا ہے گئے گئے اور نے بداست تنی، خدا کے گھر جیکنے کی فوش تھی، این کا خاص کے احساس تھا با ہیں۔ کیکھی جانے تابعہ طال آئو تنے کہ تھے۔ معلوم نیس ہوا ہے تھے۔ معلوم نیس ہوا ہے تھے۔ تنے کہ اس تنگی کا احساس تھا با ہیں۔ کیکھی جانے اور تنظیم سے کہ تھے۔ کہ اور تنظیم کی اور تا ہو تھے۔ تنظیم طال آئو تنے کہ تھے۔ معلوم نیس ہے تنظیم طال آئو تنے کہ تھے۔ کہ تابعہ کے تابعہ طال آئو تنے کہ تھے۔ کہ تابعہ کی اور تابعہ کی اس کے تابعہ کی اس کے تابعہ کی اس کے تابعہ کی اور تابعہ کی اس کی تابعہ کے تابعہ کی تابع

ایک اور بات ایس ہوئی کہ جواگر میرے تجربے میں نہ آئی تو میں بھی ہی اس پیلین نہ کرتا ہ کرا ہی ہی اس پیلین نہ کرتا ہ کرا ہی ہی میں ہیں ہوئی کہ جواگر میرے تجربے میں نہ آئی تو میں ہی ہی اس پیلین بیاری ب

ہائٹیں، اکیا پی بھائتی شاہدہ کے لئے اور دوسری اسپند دوست احد من حامد کی نامینا بیلی کے لئے،
عمر نے کی اوا میگی ہے فارغ ہوکر جب میں کراچی پہنچا اورا پی بھائتی کے گھر گیا تو و بچھا و و باکش
سحت مند ہے۔ یم نے پوچھا کیے فیک ہو کی اس نے بتایا کہ چندون پہلے پچوڑ کا منہ بن الیا اور پچراس میں سے گندا مواد تظافے لگا، مواد اتنا بد بودار تھا کہ نود حیری پرداشت سے بھی باہر تھند
اتنا مواد نظا کہ بالنی بھر گئی اور اس کے بعد میں بھلی چنگی ہوئی۔ میں نے پوچھا " یہ بس کی باہر تھند
ہے اس میں اس نے جودن اور وقت بتایا وود بھی تھا جب میں نے ترم شریف کود کھے کر دھا
ہائی تھی تاہم میں نے اپنے دوست کی بیٹی کے لئے دھا تا گئی تھی وہ تول ندیویائی۔

ابطور سیاح سعودی عرب کے متعلق میری به دائے ہے کہ بیدا یک خوبصورت ملک ہے۔ نصوصاً جدود کی کر تھے بہت چرت ہوئی، دہال پاکستانیوں نے آئی دوئق لگا دگی ہے کہ کوئی دن اسام کہ کی جگہ موسیقی کی تفال یا مشاعرہ نہ ہور با ہو ۔ غرض کوئی تعریب میری ملاقات ایک الیے شخص ہے بھی ہوئی جو ہے قو عرب مگراردو شاعری کری ہوئے و تو میسی کراردو شاعری کری ہے۔ یہاں میری ملاقات ایک الیے شخص ہے بھی ہوئی جو ہے دوئی میں کری ہے۔ یہ دوئی میں ہے۔ اور عرب شاعر کی الدو کا ایک اور عرب شاعر کی الدوئی ہے جو دی میں ہے۔ اس کا کا میری شعر جو بہت اچھالگا، یاد ہے۔ ہے۔

دَخُن دلير 100 لو آنا عره محص فارد ور ربا 100 كر يزدل كي زو يمن 100

ختی مم الک کے حوالے سے بتا تا پلوں کرو بان کے حکمر اوں کا عالی سیاست میں جو کردار ہے اس سے بادشاہت و آ مریت کو تکال دیں قریبہ کیست بہت ایسے ہیں۔ بہت پر سکون زندگی ہے، رزق کی فراوانی ہے، یہاں کوئی مقامی باشدہ فریب نیس ہے، قانون کی بابندی ہے، فریقک کے قوانیمیں ، جحت کے قوانیمی پر پوری طرح ممل بور باہے، وو تمام کو فتی موجوو ہیں جو یورپ کے لوگوں کو حاصل ہیں۔ اس معالمے میں و بال کی انتظامیہ نے طور طریقے بھی وقیس اوگوں کے ایک عاشے ہیں۔ کے ایک کا تنظامیہ نے طور طریقے بھی وقیس اوگوں کے باتے ہیں۔

چین دومرتبہ گیا ہوں، پہلی مرتبہ عادا نور پندرہ روز کا تھا جبکہ دومری مرتبہ تھش ایک بنتے کا دونوں مرتبہ جا کر بے دوخوشی او کی۔ پیٹی گیجر بہت ریؒ ہے اور کی ہاتوں پرسیاں کو بے صد حیرت ہوتی ہے شکا وہاں کے جس شہر کے بارے میں دریافت کیا معلوم ہوا کہ کم از کم چا گی ہزار سال پرانا ہے۔ ہرشہرای قدریا اس ہے بھی زیادہ قدیم اکا اجتبے یہ کہ تنگ آ کرہم نے شہروں کی

تاریخ کے ہارے بٹس او چھنا ہی چھوڑ دیا۔ بڑاروں برس پرانے ہادشاہوں کے مقابر بھی دیکھے، ایکے شہنشاہ کامقبرہ دیکھنے گئے تو وہاں پادشاہ کی قبر کے ساتھ ایک سندوق دھرا تھا اور ساتھ ایک قبر اور بھی تھی بوچھا یہ کیا ہے؟ گائیڈنے بتایا کہ صندوق شرسونا جاندی اور جوابرات بیں کہ سروے کو انگی دنیا شربان کی شرورت بھی آ جات جبکہ دوسری قبرش ایک کنیز کوڈن کیا گیا تھا مقصداس کا تھی دیں تھا کہ ایک جبان یا دوبارہ زندہ ہونے کی صورت میں بادشاہ کی فدمت کر سکے۔

چین کے سفر کے دوران میں ماؤ کے مقبرے پر گیا اور دہاں ہا تھا تھا کر تین دفعہ الکھ لاتھ اور اور اور اور ان میں ماؤ کے مقبرے پر گیا اور دہاں ہا تھا اور ماؤ کے لئے دعا کی ۔ چینی اب بھی ماؤ کو لیند تو کر ہے ہیں گر پہند بدگی کا اور آئی ہے وہ اور کی سخترے تک تھا، طالعکہ یہ بہت جیب بات ہے۔ اس کے ساتھ دوسری بات ہے۔ اس کے ساتھ دوسری بات ہے۔ اس کے ساتھ دوسری بات ہے۔ اس کے اور ان جارے ہیں۔ جاری ہے اور ان جاری ہے ہیں۔ اور ان جاری ہے ہیں۔ مصنو عات درآ مدگی جاری ہیں اور اس خاری ہیں۔ کا مائی مساتھ ساتھ ان کا اطماع نیا ہی تھیں ہوا ہی ہیں۔ کی ساتھ ساتھ ان کی فلمیں ، میں سب چیز پر مائی کر ان سے مصنو عات درآ مدگی جاری ہیں۔ خار ساتھ ساتھ ان کی فلمیں ، میں سب چیز پر مائی کر ان سے ساتھ کا کا طبیعت کی جو ان اس کے بعد اس کے مساتھ ساتھ کی باری آئی ہے جو انسان ہو شیوں نے بھیں لیا ہی آئی ہے جو انسان کو شیوں کی خاری باری آئی ہے جو انسان کو شیوں کی خاری میں اضافہ کر دیتا ہے اور انسان کو شیوں کی کا کا سے باتھ کا کہ کا دیا ہے کہ کا کہ ہے۔

چینیوں کا مساوات کے حوالے سے بتا تا چلوں کہ اب و وان میں پہلے کی مساوات کیس رہی ہے۔ کہ مساوات کے حوالے سے بتا تا چلوں کہ اب و وان میں پہلے کی مساوات کیس رہی ، ۱۹۸ ہ بین شکھائی میں بمیں ایک ارسٹو کر بین جائے ہوئے اس بات کیا خاص طور پر و کر کیا گیا کہ اس کے پاس موٹر سائنگل بھی ہے اور کہا بھی ، چونکہ عام چینی یا ٹیسکل یا بس پرسٹر کرتے ہیں اس لئے موٹر سائنگل کا 8 دامار سے کی نشان ہے جبکہ کئے کہ بارے میں بتائے سے مقصود سے تھا کہ وہ اتا امیر سے کہ اس نے کا کہا کہ دامار سے کی کہا کہ اس کیا کہ کہا کہ اس کے بار کھا ہے۔

یول تو چینیول کی بہت می باتھی اور چیزیں ایک تھیں جن پروشک آسکنا تھا اور آ یا بھی مشان صفائی نظم و مذیط و غیرو ما تا ہم چین میں جس محتف پر سب سے زیاد و رشک آیا و وکو کی تیشنی میں ایک پاکستانی خفاجو امار سے ساتھ و فدیش شال خفا۔ یہ '' میشن' کے اصر سے جادید تھے جن کی بہت

گفی ڈائرسی ہے اور جب چین میں انہوں نے اس کے ساتھ شیر وائی پڑی آقہ وہ شری ڈائرسی کی 
حقیت افقیا رکر گنا اور وہ سحافی کے بجائے اسمالی جمعیت طلباء کے ناظم نظر آئے گئے۔ چونک بیشی 
لوگوں کے چیزے پر بال بہت کم اگئے ہیں اور وہاں گھنی ڈائرسی ایک باز فار خاص چرج تھی البغذا ان کی 
ڈائرسی کو سب فورے و کیچھ اور اے بہت پندیا کو ان کی شاور کی اس پر فطری بات ہے ہمیں 
رشک آئا تا تا ہم اس وقت تو انتہا ہوگئی جب ایک جینی حمید نے ان کی ڈائرسی کو با قاعد و منول کر 
دیکھا اور خاصی دریا ہی مرم و نازک انگلیوں ہے اسے سہلا تی دی ۔اس پر بھے دیک کیا با قاعد و 
مدیکھوں موالور مرف بھے تی کہتی بلکہ وفد کے دو سرے ارکان کو بھی ، طالا تکدان میں تھی گئی گئی شنا ا
مدیکھوں موالو کہ ان کی ڈائر جو بات نصر سے 
تھی صابح الدیکھوں کی اور ان کی ڈائر جو بات نصر سے 
تھی صابح الدیکھوں کی اور ان کی ڈائر جو بات نصر سے 
تھی طرح میں مربح میں وہ ایسٹی تھی در رائی کا بیار ہوا کہ اس کے بعد 
میں جینے در فرچین میں رہائیسٹی کر بیر راک وہ تھی تھی میں گایا۔
میں جینے در فرچین میں رہائیسٹی کی بر بر راک وہ تھی کیا تا سانے کا بیا اثر مواکداس کے بعد 
میں جینے در فرچین میں رہائیسٹی کی بر بر راک وہ تھی کیا ہیں۔

اردو کوائی غیر ملکی زبان کی حقیت ہے چین میں بہت مناسب مقام حاصل ہے۔
یہ نیورٹی لیول تک پڑھائی جاتی جالور بہت ہے چین پڑھتے اور بولئے ہیں، ان میں کی شاعر بھی
ہیں مثلاً چیا تگ تی شیوان جوارود میں اپنا تھیں انتخاب عالم کرتے ہیں۔ یہ اتنا خوب صورت اور
جران کن حد تک شاندارشا عربے کہ اس کا شاراردو کیا چھے شعراء میں بوسکتا ہے بھتی ان میں نہیں
جو غیر ملکی ہیں کرانے کے اردوشعر کہتے ہیں بلکہ پاکستان اور ہندوستان کے ایکھ شام واں میں۔ ان کا
ایک شعربے۔

خزاں کزیدہ چن میں بہار باتی کہ ختم گل ہے مرا اختبار باتی ہے ختم گل کااس قدرخوب سورت استعمال میں نے اردد شاعری میں اس سے پہلکہیں

نهیں ویکھا۔

د ہوار بین کی سرے محفق بتا تا چلوں کہ وہ بہت شائد ارہے۔ خصوصا اس ایے بیخی کہ اس دوز موسم بہت خوشگوار تقا۔ بلکھ ہاول چھائے ہوئے تئے، جب بم وہاں پیٹے تو ہمارے ملاوہ بزاروں دوسرے میاح بیجی موجود تئے۔ موسم اتنا خوب صورت، لوگ خوب صورت، برطرف اود ے اود ے، نیلے نیلے، پیلے، بیر این پہنے خوب صورت چیرے گھوم کھرد ہے تئے والک خوب صورت پرے گھوم کھرد ہے تئے والک خوب صورت پروال قتلی نے تمارے آگے اور کا ماری کر کے ایک کی کے تمارے آگے اور کا ماری کر کے ایک کی کی کے تیجے کی کہدیں کے د

ا نا و دیشیا کی سیا صت کا حال کی بہت دلیہ ہے۔ وہاں کی سب سے اہم ہات ہے ہے کہ اوگ ہوت ہے۔

کراگ یہ ہی ہیں ہے گر سرکاری اور عوالی دونوں سٹنے پر نہ ہیں رواداری موجود ہے۔ جالات کی سب سے زیری مجد استقال کے ساتھ ایک مندراور ایک آل جا گھر بھی بنایا گیا ہے جو رواداری اور ناریش (Tolerance) کا مظہر ہے۔ بھی جس بات نے سب سے زیادہ جران کیاوہ ہدکھ نماز کے وقت مجد دول ہیں بہت رش ہوتا ہے اور پھر مردول کے ملاوہ تو آئی گئی گئی امنوں میں نماز ادار کرتے مجد کیا ہوا تھا۔ بھی مقدل میں گئی مرافوں میں بہت رش ہوتا ہے اور پھر مردول کے ملاوہ تھی گئی یا افکار گئی تھی مجدل میں مرفوں میں جب نماز شروع ہوتی ہوگئی یا افکار گئی تھی ، جب نماز شروع ہو ہو کہ وہ بھر ان کے کہ بھوا سے انتہ کی خوجود کروں کی خوجود کی ہودی کے باوجود گول کی خوجود ہو کہ کے انہوں نے اپنی ایک تھی ہوجود کی ہودی کے باوجود گول کی خوجود ہوری بات ہے ہے انہوں نے اپنی ایک تشریخ ہوجود کی ہے۔ انہوں نے اپنی ایک تشریخ ہوگئی ہیں۔

میں نے و نیا کے مختلف ممالک ہیں مذہب کے حوالے سے اور کھی بہت کی گیب باغمی دیکھی ہیں۔ شاہ امریکا سے والیاں آتے ہوئے ترکی کے قصیعہ اوش روم میں گھوستا ہوئے میں نے '' پاکستان؟'' میں نے کہا'' ہاں'''اس نے کچر پو چھا ''سلمان''؟

یں نے پھرا ثبات میں جواب دیا اس پر اس نے زورزور سے سر ہلا کر کہا'' نہ نڈ' اور ساتھ ہی میرے علیے کی طرف اشارہ کیا کہ سلمانوں کا علیہ الیا ہوتا ہے؟ بھیے دل میں بہت آئی آئی اور میں سوچ ہی رہا تھا کہ اے کیا جماب دول اور اپنے سلمان ہونے کا کس طرح یقین دلاؤں کہا جا تک بھی ایک ترک کو کی نظر آئی جس نے ٹن سکرٹ اور چھوٹا بلاؤز ہمی رکھا تھا۔ میں نے اس کی طرف اشارہ کرکے بوچھا'' مسلمان؟''

یں نے اس کے لباس کی طرف اشارہ کر کے کہا'' نیڈ'' کہ یہ بھی مسلمانوں والالباس کہاں ہے، اس پر وہ ترک بہت ہنا۔ آ گے بڑھ کر جھے گلے لگا لیا اور بولا''مسلمان کاروش کاروش'' سلام اور سلمانوں کے حوالے ہے جھے ایسے کئی قج بات ہوتے رہتے ہیں۔

انڈ و نیٹیا کے دور سے دانہی پر ہم سنگا پورٹی خمبر سے میا یک چھوٹا سا ملک ہے۔
ہمار سے ایک شہر کرائی جتنا ہزا، تا ہم صاف سخمرااد رخوشال ہے۔ اس کی ترقی انسان کو بہت متاثر
کرتی ہے اور چیرت کی بات ہیہ ہے کہ انجی چند سال پہلے تک یہ ہم ہے بہت چھچے تھا۔ جباب سید
بہت آ گے نگل چکا ہے۔ اس ترتی کی بہت می وجوہ ہیں۔ ان بی ایک تو تعلیم ہے، دو مری قیادت
تلعی ہے گرسب سے بردی بات ہے ہے کہ فدہب سیاست سے بالکل جدا اور الگ ہے۔ اس وہ
سیکور ملمی فضا حاصل ہے جو ملام وقون کی پر درش اور ترتی کے لئے ضروری جوتی ہے خصوصاً سائنس
اور شیکا اور تی کے لئے کہی اس کی ترتی کا راز ہے۔

سیاحت کے اس تذکرے کے بعد میں واپس زندگی کے شب وروز کی طرف آتا جوں۔ میں نے جیسا کہ بتایا کدامر ایکا ہے آئے کے بعد میں نے ٹیچنگ افتیار کی اور نوا کے وقت کی کالم نگاری بھی چکتی رہی ۔ بیسلسلہ تب تک چلنار ہا جب تک میں ناروے میں ابطور سفیر کے فیمیں گیا اور جب میں پرویز مشرف صاحب کے آئے پر ناروے سے واپس آیا تو تحکومت نے تجھے آٹھ ماؤتک جواکننگ فیمیں دی۔ میں اوالیس ڈی کے طور پر رہا۔ پھر FC کالی میں میری ہوسننگ بحول وہاں میرا خیال ہے میں نے ایک سال کام کیا۔ اس کے بعد میں نے او ایسان ایک واقعہ ہالینے ہیں ایمسٹر ڈیم شن بیش آیا یا بلد دوائ سے بہت زیادہ عجیب و بہاں ہم جس بولل بیل قطیم سے اس کا غیر معری تقااد اسلمان ہی جب بولی بیش فیرس سے اس کا غیر معری تقااد اسلمان ہی جب نولی بیش فیرس سے اور مسلمان ہیں تو بہت خوش ہوا اور اہمارے لئے ہمکن ہوات فرائیم کرنے کی گوشش کی ، سب حد لی جب '' ہولت' اور تھی جوائی نے انگے روز ناشتے پر مہیا کی۔ ہم نے فرائی افڈوں اور توس کا آوٹر دور یا تقا۔ اس نے ناشت کے مماتھ ایک بلیٹ بھی جیش کی جس میں گوشت کے کوئے سے ہو سے تھے۔ بولی ایس کوئی ہوائی گوشت کی مرخ دیگئی سے بھی جیش کی جس میں گوشت کے کوئی سے بھی ہوئی کی جس میں گوشت کے کوئی سے بھی ہوئی کی جس میں گوشت کے ہوائی سے بھی ہوئی کی جس میں گوشت کے جو بھی اس کے بائی ہوئی کی اس میں مور باتھی اور کی بیٹر کی بی

میں جب اے ۱۹ ء میں امر یکا ہے لوٹا تو میری کمی کمی تعلمیں اور لیے لیے بال نتے اور میں نے جینز وجمان کمی تھی بر کی میں چھے ایک ترک نے ای طرح اور چھا

Mature ریٹائر منٹ لے لی۔ ایک واقعال کا سبب بناتھادہ یہ کے میں بھی دورے پرامریکا جاریا تحااس کے لئے بطورسر کاری ملازم بچھے N.O.C جائے تھااور ایجو کیشن فی بیار ثمنث سے چھٹیاں بھی جا ہے تھیں ۔اس وقت وز رتعلیم اخر سعیدصاحب تھے۔ وہ میرے بڑے پرانے دوست تے۔اب سرکاری کاردوائی کے طور پر بہت جل خرالی ہونائتی۔ با قاعدہ فائل بی تھی۔ انہوں نے مبر بانی میری کہانے فارسکی میں خودی کر الوں گائبوں نے ایک متعلقہ آفیسر کی ڈیونی لگادی۔وس كاكِ ون شَصِفُون آيا كه قامى صاحب إتى تو سارا كام توكيا بي كين آب N.O.C ضرور عا بنا میں جیران تھا کہ میکھ N.O.C کی بھی ضرورت خیس پڑی گر تاز ووا تھات کے نتیج میں اس کی مجھے ضرورت پڑ رہ کا تھی۔ یادر ہے یہا / 9 سے میل کا واقعہ ہے۔ وہ کہنے گھے کہ ایجو کیشن سكرزى كاتحدبات بوكى ب-ده كدرباب كسب بحد تياريزاب N.O.C ما ياع كاتو ين بيرون ملك چين Sign كر دول كار يجي معلوم جوا كر N.O.C ير ايك الس بي sign نیس کردبااورده کیدباع کدیمرانام ECL شن فرسوط میں ایس فی ك ياس جائے سے يبلے ياقو كرلوں كه ECL ش يرانام بيائى كرئيس من في اسلام آباد قون کیا۔ اس وقت خوش قسمتی ہے بیرے یو ٹیورٹی فیلوشلیم ٹورانی صاحب وہاں گئے ہوئے تنے۔ ووکیکرٹری وافلہ تنے۔ وہ مجھ فون پرنہ ملے کہیں گے ہوئے تنے۔ ایڈیشنل سیکرٹری جھ مل گیا۔ان کویس نے کہا کہ میرمیراسئلہ ہے اور میں بہ جانا چاہتا ہوں۔ کہنے گے کہ آپ یا کج منگ بعد فون كريس من في دوباره فون كياتو كين كيفيس آب كانام ECL من شاش أيس ي میں نے کہا پھرآ میں ہم بانی کریں، فیکس میرے گھر میں گلی ہے، میں مول تواسینے گھر سے باہر ہی لکین آپ کیکس کردیں کدمیرانام اس اسٹ میں شامل نہیں ہے۔ انہوں نے فیکس کردی۔ میں نے گر فون كر كے فيكس آنے كى تقددين كى - بھر من متعلق ايس بى صاحب كے پاس كيا - جيول چوٹی ڈاڑھی والےصاحب تھے۔ میں کمرے میں داخل ہوا تو انہوں نے میرے داخل ہونے کا نوٹس بی نہ لیا۔ پیس چندسکنند کھڑار ہا۔انہوں نے جھے بیشنے کے لئے بھی نہ کہا۔ میں خود ہی کری می کرینے کیا۔ بھے کینے گئے کے ش کام کرد باہوں۔ میں نے کہا کہ ش مجی کام ہی کے حالے ے آپ کے پاس آیا ہوں۔ کہنے گئے آپ با برئیں جاکت آپ ECL من شامل ہے۔ یں نے کیا برا نام ECL میں شامل نیں ہے۔ کہنے مگ بیرے یاس ECL information بحد بی نے کہا مرے یاں آپ سے جی زیاد

نوان دیکھا تو تشکیم تورائی صاحب ہی کا فون تھا۔ وہ کہنے گئے کہ تہرارا تون کی تھٹی بی۔ یس نے فون و کہنا تو تشکیم تورائی صاحب ہی کا فون تھا۔ وہ کہنے گئے کہ تہرارا تون آیا تھا بیں اس وقت موجود فیس تھا۔ یہ مسئلہ اوران وقت ' ورباز' نیس شرحاضری دے رہا توں ۔ کہنے گئے کہ تہرارا بوان نے ان سے کیابات کی۔ ساتھ تی دے رہا توں ۔ کہنے گئے میری بات کراؤ۔ خدا جانے انہوں نے ان سے کیابات کی۔ ساتھ تی ایک بھیل کی تھیں ہے کہ بھیل کے تھیں کے کہا ہے گئی کہنے کہ کہنے کہا ہے گئی کہنے کہا ہے گئی کہنے کہا ہے گئی کہنے کہنے کہنے کہا کہ تھیں لے کر ان ان میں کہنے کہا ہے گئی ہیں کے کر انہوں نے اے گھرائی کی ماتھ ہیں ہے گئی ہیں گئی ہوتا۔ بیوں نے اے گھرائی کی ماتھ ہی ہے گئی ہیں گئی ہیں گئی ہیں گئی ہیں گئی ہیں گئی ہیں ہے گھرائیوں نے انہوں نے اے گھرائیوں کے ایک تھی ہیں۔ گھرائیوں نے اپنے بھی ۔ گھرائیوں نے اپنے بھی ۔ گھرائیوں نے اپنے بھی ۔ گھرائیوں کے ساتھ ہی جا ہے گئی ہیں گئی درائے کو گئی اس میں وقت میں اور ایک بھٹی کے ساتھ ہی ہی گئی ہیں گئی درائے کہا تھر ورتشر بھی ان کی بہت سے اور ان بسکوں کے ساتھ ہی میں اس کو اس میں کی دن گھر حاضر ہوں گا۔ یس نے کہا ضرور تشریف ان کی ۔ اس وقت میں کے فیصل کی دن گھر حاضر ہوں گا۔ یس نے کہا ضرور تشریف ان کی ۔ اس وقت میں نے فیصلہ کیا کہ میں نے اب گور خشف مردی

اب کچین معاصر' کی بات ہو جائے۔ یہ بین 29ء سے نکال رہا ہوں۔ معاصر ایک literly میکزین ہے۔ Pure literly اور سوفیصد نان کرشل، بلک نان کمرشل بھی اس کے لئے proper لفظ نیس ہے کیونکہ میں نے اگر بزار پر چہ جیایا ہے تو بزار میں سے تین سویس ماركيث شن دينا بمول اورسات سويش مفت بحيجنا بمون اور يوري دنيا كي لا بمريريون بين بهي بحيجنا اول-دراصل مجھاوب سے عشق ہے چنا تج سداولی، جریدہ معاصر، سمای جو ١٩٤٩ء نے کل ربا ہے اور کم از کم ہریر ہے ہر میرے تمیں ہزار دوئے جب سے فرج ہو جاتے ہیں۔ حالیس فی صداس میں اشتہارات کی اوائیگی ہوتی ہے۔ ساٹھ ٹی صدی اوائیگی نیس ہوتی۔ جہاں تک معاصر کے ادلی مقام کاتعلق ہے تو آ ب اولی طلوں سے یوچیس وہ آ ب کو بتا کیں گے کہ اولی بریوں میں یہ کہاں اسٹیٹر کرتا ہے۔ یہ ایک سیکوری چہہے، البتداس میں، میں کوئی ایس تحریر جمایے کے لئے تیار نیس جو خواہ اوب کا کتابی برا شاہ کار ہولیکن وہ یا کتان کے خلاف ہو، حرید یہ کہ بہت ساری چیزیں اس میں الی چیچتی ہیں جن کے ساتھ مجھے اتفاق نہیں ہوتا کین اگر کوئی تقم یا افسانہ یا کشان کے خلاف ہے تو وہاں میں" لبرل "نہیں ہوسکتا۔ میری اس سوچ کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ میں بحارت وشتی کوحب الوطنی خیال کرتا ہول ۔البت محص تعلیم ہے کہ کسی زیانے میں امین ایبانی سمجمتنا تحالیکن اب میرا خیال یمی ہے کہ المثلافات کے ساتھ ساتھ بھارت کے ساتھ البیچے رواط ہوئے حاجمين اوراس كے ساتھ ساتھ ميں بينجي كہتا ہول كه پاكستان اور بھارت كے درميان ايك بنيا دى مسكنه موجود باورجب تك وه طل نويس جوتاتب تك اتنى ريگانكت بس كامطا برواب كيا جارباب، مناسب نیں ہے۔ بیشادی سے بیلی من منا نے دالی بات ہور بردو بی غیرت وحمیت کے خلاف ہے۔ دیکھیں تاجس طرح ہم دوستوں کے درمیان ہوتا ہے کداگر ہمیں دوسرے کی ذرای بھی بات بری گئے تو ہم مانا جلنا چھوڑ ویتے ہیں، گفتگو چھوڑ ویتے ہیں لیکن بھارت کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ ہم اس ہے جنگیں اور کے ہیں اور صورت حال یہ ہو کہ کشمیری اپنی عصموں ، اپنی جانول كي قربانيان و عرب جي اورب يناه دكلون بين كرزرب بول اورجبال سات لا كه ایڈین ٹوجی بیٹھے ہول اور کسی زمانے میں ان کشمیریوں کو ابھار نے والے بھی ہم ہوں، جڑ کانے والع بحى بهم خود بى بول اور بعد يس بهم يتحييه بدف جائي اوردد سى دوى كانعرو لكانا شروع كردي توجى اس چيز كابالكل قائل نيس مول وس وس دوق عن كى كماتھ بوفائى شال ب-یں جب غالبًا تھائی لینڈیس تھا وہاں میری چینی سفیر سے ملاقات ہو کی تھی۔اس نے

را چې بات کې تنمي کړنم لوگ مسئله کشمېرکوزنده رکهوڅر ساته دی تعلقات کوکشیده نه کرد - بیبال تک تو میں اس بات کا قائل ہوں کہ تشمیر کی اہمیت کو ہم اجا گر کرتے رہیں سمشمیر کے مسئلے کوشنڈ اندکریں' لكن ساته ساته يه جوجم في فاروا بإبنديال الكائي تقيل كدطويل عرص عد كما بين نيس آريين، رسالے نہیں ،اویب اور وانشور نمیں آ جاسکتے ، جن کے رشتے دار میں وونوں طرف، وہ ایک ووسرے کی شکلیں و کیفنے کوڑتے ہیں بیا یک Abnormal situation تھی۔ اس نوالے ے Normalization کا ضرورت بھی ، بیال تک تو ٹھیک ہے کیکن آج ہور اے کیوہ ادھرآتے ہیں اور آ کر لاہور میں ایک ڈرامیٹنج کرتے ہیں ادراس ڈرامے میں پاکتان کے خلاف بکواس کرتے ہیں۔ یہ بھلا دوتی کیے قرار دی جاسکتی ہے؛ مجھے پی بھی معلوم ہے کہ اس ڈراے کارائزا تنامعقول آ دی تھا کہ اس نے ڈرامہ فٹے کرنے سے پہلے کہا کہ جناب اس ڈرام میں یہ بدرین موجود ہیں بدہار سے اللہ بن ناظر بن کے لئے تھا اگر آ پ کہیں تو ہم یہ نکال دیتے میں عگر ہمارے مختلفین نے کہا: نہیں ٹیمیں، ہم بڑے لیرل لوگ میں۔ کوئی ضرورت ٹیمیں اس کے تكالنے كى مير عنيال ميں بالبرل ازم نيس بے غيرتى ب-اى طرح بهاد سے بچھ بے غيرت Normalization کے چکر ٹیں وہاں جا کر پاکتان کے خلاف بکواس کرتے ہیں۔ یہ چزیں میرے نزد کیا "over" ہے۔ میری بات کا حاصل یہ ہے کہ میں اسے تو می مفاداورقو می فيرت كولوظ ركت بوئ حالات كو normalize كرناحيا ب ادراى كوش حب الوطني بهتا ہوں اور بھی حب الوطنی ، معاصر کا رہنما اصول ہے۔اس کے علاوہ یہ برچہ سو فی صد سیکولر ہے۔ اب ذرا ميري صحافيانه يادول كاذكر موجائه \_ ياكستان كى تاريخ مين كوئى دوراييانهيل گزراجس میں بم صحافت کو کمل طور بر آزاد کہر سکتے ہوں۔ پہلا دور بین نے ویکھاالیوب صاحب کا ، دوسرا رور میں نے دیکھا بھٹوصاحب کا مجرضاءالحق صاحب کا دوراً بااس کے بعد بےنظیرنوازشریف ، دو وو دفعه برسرافتذ ارد ب\_اورآج كل ماشاء الله جزل صاحب كا دور ديجه ربابهون \_ بظاهركو كي دور اليانيين جب بيندكها كيا دو كه تلية كي كمل آزادي بي لين بمراخيال بي كمكل آزادي دنيايين کہیں بھی نہیں اس میں سب ہے زیادہ جو پر بشر ہوتا ہے وہ خودا خبار کے مالکان کا ہوتا ہے۔ اخبار کے ماکان کی بھی مجبوری ہوتی ہے۔ ایک صدیک ان کو Advice بھی لتی ہے۔ انہوں نے اپنے اشتہاروں کے تل Clear کروانا ہوتے ہیں۔ ہمارے لکھنے والول کا بیرمعاملہ ہے کے محلم کھلا اپنا اظہار خیال کرتے ہیں۔ دراصل ہمارا اور مالکان کا معاملہ تو وہ گائے والا معاملہ ہوتا ہے کہ تہماری وہ

107

تکیا کی ٹوکر کی اور میر الا کھوں کا سامان جائے! چنا نچاس شل قطع دیرید ہر دور میں ہوتی رہی ہے اور چربید کھی کر لکھتے والا خور بھی تجھے جاتا ہے۔ یوں پیلاس فی صدیح بولا جاتا ہے۔

میں • اے لے کرے و تک مسلسل مجنو حکومت کے خلاف لکھتار ہا ہوں ، لیکن میں بات بوچھیں توجھے آج افسوں ہے کہ اتنا خلاف کیوں لکھا۔ اگر مجھے اس وقت شعور ہو جا تا کہ کچھے طاقتیں و والفقار علی بیشو کو اس کے غاط کا موں کی سر انہیں وے رہیں بلکساس کے ایتھے کا موں کی سزا د بر ری میں تو میں ایک لفظ بھی خلاف شاکھتا لمکہ میں ان کی حمایت میں سینہ تان کر کھڑا موجاتا ليكن اس وقت كالف لوك جذباتى مو يك تحدادر تحريك فظام مصطفي كوبم ني يرتجماك شايد برقلم اور جبر كے خلاف ايك تح يك ب كونك جب به بينتے كەسلىمان ايم اين اے كى بينى اعُوا و بوگئی ہے یامیال طفیل محمد پرتشدہ ہور ہا ہے تو میرا خون کھولٹا تھا۔ یامیں پانتیں تھا کہ تحریک نظام مصطفی کے پیچیے کی آئی اے ہے۔ اگر اس وقت اس بات کا شعور ہوتا تو میں جس مزاج کا آ دئی ہول اور جس جریت برور خاندان کے ساتھ براتعلق ہے۔ پس بھی بھی یہ کام نہ کرتا۔ خبر، اس دور س وقارانباري صاحب في مجهاليك دن إلا يااور مجه كن كل كرة بي في ... نبير، بلکہ مجھے وہتم کہا کرتے تھے، ہم تکی بابے (وقار انبالوی) کو "تم" کہا کرتے تھے۔ بہت بے كلني وقى تقى . . كني الكيتبار على الك يغام ب- من في يوتها كل كا؟ كني على FSF كربراه معود محود كار من في كها: كيابيغام بيا كمن كلهاس كابيغام مختصر بياوريد ہے کہا ہے کہدوینا کدزندگی خوبصورت ہاورتم ابھی توجوان ہو۔ سیدی قبل کی دھمکی دی تھی۔ اس وقت میں بالکل جوان تھا۔ بہت گرم خون تھا میرا۔ میں نے جواب میں اے گالیاں ویں اور كها: وقارصاحب، جس طرح آب نيديفام بينظام يبنظايات؟ اى طرح ميرا پيفام بهي بينظانات، ای زبان میں۔اللہ کا لا کھا! کھشکرے کے ستر ہ دلوں کے بعد حکومت ٹتم ہوگئ ور نہاس وقت میں بدكهاني شسنارها بوتايه

بھٹوصا حب کے دور کا ایک واقعہ مجھے یا و آ رہا ہے اور بید واقعہ ان کی حکومت ختم ہونے کے ابعد پیش آ یا۔ اسلام آباد میں ہول میں کا فغر نس تھی۔ وہاں چھے ایک فہاما آ و کی طابہ گہرا سانوا ا رنگ، مر پر نولی اور سوٹ پہنا ہوا۔ میرے پاس آ یا اور کہنے لگا: آپ نے بچھے پیچانا؟ میں آ ری

ا نظی جنس میں میحر قفار میں نے کہاا چھا! بھی آپ کے اس تعارف کا معلوم ندتھا۔ کہنے لگا: میرے پاس آپ کا ایک عالم آپا قفار اس کا عنوان افغا '' ہیرو، کا میڈین اور دکن''۔ میکھیاس پر دیمارکس دینے کے لئے کہا گیار میں نے اس پر لکھا کہ اس پر کاردوائی کرنا'' آپیل مجھے مار'' کے متراوف دوگا۔

بیکالم پس نے تو ی اتحاد کی تر یک نظام مصطفی کے دوران کھا تھا اور بہت خوفاک کالم
تھا۔ جنوصا حب پر تھا اور ش نے اس می کھا تھا کہ ادا کا راسلم پر دیز پہلے فلموں میں بطور ہیرو آتا
تھا۔ او گون نے اسے ہیرو کے طور پر Pejec پر کا چواس نے بھی چھک کا میڈی کے کر دارا دا
تھا۔ او گون نے بچر بھی اسے قبول ند کیا اور آج کل وہ فلموں میں بطور اون آرہا ہے۔ آتی عام کر دبا
ہے ۔ لوگوں نے بچر بھی اسے قبول ند کیا اور آج کل وہ فلموں میں بطور اون آرہا ہے۔ آتی عام کر دبا
ہے ، بیکر دبا ہے ، وہ کر رہا ہے۔ اس کے بعد جو بھی ملک میں بود ہا تھا وہ میں نے سارا میان کہ
ویا۔ نظام صاحب نے جو میں احتیاط کی اور اس پر آلم پر دیز کی تصور بھی لگ دی اور کو نے پر کھھا دیا
م اللہ بھی اور میں میکھی ایک کا دروائی تھی ۔ اس زیانے میں او گوں کے شعور کا بیا عالم تھا کہ جب
کا لم چھیا اور میں میکی کر جو نے بران ہے ۔ "عمل کے در بھائی و دیو اسلم پر ویز کے بارے
میں تھا۔ کہنے لگا " رہنے دیں ، میکھ بنا ہے سب بچھے۔ "اسلم پر دیز کے ساتھ ملا تو ہوئی گر مجوثی سے
میں تھا۔ کہنے لگا " رہنے دیں ، میکھ بنا ہے سب بچھے۔ "اسلم پر دیز کے ساتھ ملا تو ہوئی گر مجوثی سے
میں تھا۔ کہنے لگا ا" رہنے دیں ، میکھ بنا ہے سب بچھے۔ "اسلم پر دیز کے ساتھ ملا تو ہوئی نا راض ہوتا

كر باتيد طايا\_ انبول نے باتھ طانے كے بجائے معافقہ كرليا اورساتھ بى جملہ چست كيا كه قاعى صاحب، تصور مين تو آب ماشاء الله بوے جوان نظر آتے ہيں۔ مين بنس بڑا۔ ميرے كند ھے شہتیا کر کہنے ملے کہ دل چھوٹا نہ کریں آپ ماشاءاللہ ویسے بھی جوان ہیں۔ابھی میں کچھے کہنے کو سوچ ہیں رہاتھا کہ ساتھ دی انہوں نے اگل جملہ کہا: قامی صاحب، وہ آپ کا اسلام کیا ہوا؟ وہ آپ كا يا كمتان كيا ووا؟ جميع بجون آكي كه فياء صاحب كهنا كيا جائة جي - التكل عي المعء فدا كاشكر ب کہ بات میری مجھے میں آ گئی۔ وہ کہنا پہ جا ہتے تھے کہ بھٹو کے تو تم اسلام اور پاکستان کی وجوہ کی ہناء برخلاف شے اور ش اب محافظ اور محافظ پاکستان آ حمیا ہوں اور تم میرے بھی ای طرح خلاف ہو۔ میں نے کہا سر میں نے ماضی میں جو پچھ بھی لکھا اپنے خداا وضمیر کو حاضر و ناظر جان کر لکھااور آئندہ بهى جولكهول كاوه خداا در مغير كوحاضرونا ظرجان كرككهول كالساتحة تى مجه كيتم لك كدآب كهانا كها كرجائي كالنين، آپ ، باتل كري ك جب سبالوك يل كيتوجم لان على مين عن كا اس وقت اندهرا ہو چکا تھا۔ مجھے یاد ہے کرمیرے ساتھ صدیق سالک مرعوم اوراے کے برویل صاحب تعيم جزل صاحب في ميرا باته يكر ااوران من جبلنا شروع كرويا يختلف امورير باتمي كرتے رہے۔ ميراخيال بكوئي ٢٥ من جم نے لان ميں چبل قدى كى ہوگا۔ مجرا سے سے ير باتھ رکا کر کینے گئے کے قامی صاحب میرے الکّ کوئی خدمت ہوتو بتا کیں۔ میں نے کہا جی ایک ے۔ دراصل ان دنوں میر ے عزیز درست سراج منیر کے دالدمواذ نامتین ہافھی کودیال تنگیرست ا برری ریسرچ سل بندکر کے فارغ کردیا گیا تھا۔ میں نے کہالا برری میں ایک ریسرچ سل قائم تھا، علمی کام کرر ہاتھا، آپ کی حکومت نے اے بند کردیا۔ میری خواہش ہے کدآپ اے یحال کردیں \_انہوں نے سالک صاحب کو بالیا اور کہا: "سالک! بیٹوری کردواور چوٹیں محف کے اندراندر جھے اس کی اطلاع دو۔'' چنانچہ جب ہم لا ہور پہنچے تو مولانامتین ہاٹمی کودہ گھرے آ کر لے گئے اور وہاں ووہارہ بھا ویا۔ میں نے بعد میں شکریدادا کیا تو کہتے گئے آب اور خدمت بتاكيں۔ يس نے كہا يس نے بتا يحى دى اور آب نے وہ كام كر يحى ديا۔ جواب يس بولے، شد، آب نے میرے گناہوں بی کی اور ایک لیکی میرے نامه اٹال میں درج کی ۔ اس کے لئے اللہ آ ب كو جزائ فيرو ب- آب جي كولى خدمت بنائين! من نے چروى جواب ديا اور جب انہوں تیسری دفعہ مت کا کہااور میری طرف ہے جب دی جواب ملاتو وہ خاموث ہو گئے۔ عالبًا وہ مجھ گئے کریہ ایرندہ اواندودام کے چکر میں آئے والانہیں۔

الشاقالي كالا كولا كوشكر باوريد بات ديكارؤير بكرين في يورى زندكي كوئي سر کاری باے نہیں لیا۔ میں نے آ دھی زندگی کرایے کے گھر میں گز اور ی ۔ باتی زندگی میں نے تو مرك ٨ فث كايك كريس كزارى اوراب جاكر مجهدريثا رُمن كے بيے ملے اور ناروب ے جو کچھ بچیت ہوئی اس سے ایک گھرینایا ہے۔ حکومت سے نہ کوئی یلاٹ لیا ، نہ کوئی اور مراعات، پکوئیں Never in my life اوگ کھے کہتے ہیں کہ آپ نے زندگی میں ہوی محنت ک ب، بت كام كيا بجس كے صلے ميں الله في آب كوبيسب يجود ياليكن ميں يورى ديانتدارى ہے محسوس کرتا ہوں کہ بیں نے زندگی بین نہ کوئی ایس محنت کی ہے اور ندایس کا میابی حاصل کی اور بدیس بوندا کسار نیس کرد با بلکدام واقعدال میل ب- جب لوگ کتے بی کدآب نے بری محنت کی ہے تو مجھے خیال آتا ہے کہ کہنے والے کا اشارہ ان حالات کی طرف ہوگا جب میں توائے وقت يس سب اليديشر تقار سنڈے اليريشن اور ووسرے سفحات كے اليديشن عمل نے جزوانے ہوتے تھے۔اس مقصد کے لئے میں ساری ساری رات بیشراور دوسرے مملے کے ساتھ کا م کر تا اور جب میں تھک جاتا تو جس بیز پر کا بی جزوا تا تھا ای پرسوجا تا تھا اور کئی وفعہ میچ حارب بچے شعہ یوسر دی میں ، میں موٹر سائیل پر ماؤل ٹاؤن این گھر آتا تھا یا ان کا اشارہ اس محنت کی طرف ہوسکتا ہے جب میں نے کوئی کتاب لکھی تھی یا ساری ساری رات جا گ کرؤ راے لکھے۔لیکن کچر میں سوچتا ہوں كداگر بيرمخت تھي تو پھريہ مجھے محسوں كيون نيس ہوئي۔اس كي ايك بن وجہ ميري سمجھ ميں آتي وہ يہ كہ بدسارے کام میری مرضی کے تھے۔ان میں ہے کوئی کام ایسانہیں تھا جو بھی نا گوارتھا، بھے پر ہو جھ تھا۔ میری سب سے بڑی خوش قتمی ہی ہے کداگر میں بڑھا تا رہا ہوں تو یہ بھی میرا شوق تھا۔ مجھے يرهائي من اطف آتا تها - اگر مين كالم كلمتا بول تو جحي كالم لكت مين برامزة آتا ب الرمين نے سفر نامد لکھا ہے تو مجھے اس بیں بھی لذت ملی ہے۔ ڈرامہ لکھنے بیشا تو اس بیں گم ہوجا تا تھا۔ بیں نے ان میں کے وئی کا م بھی چونکہ ڈیوٹی مجھ کرنہیں کیا اس لئے مجھے لگتا ہے کہ میں نے ساری عمر بکی بھی نیس کیا۔ کوئی محت نیس کی۔ یس نے اپنی زندگی یس جو بکھ حاصل کیا، اس کے لئے بیس نے کوئی منصوبہ بندی نیس کی۔ Never in my life میراشد پراضاس ہے کہ کوئی تیبی باتھ ہے جو بیرے رائے کے کالنے صاف کرویتا ہے اور میرے لئے راستہ ہموار ہوجاتا ہے۔مثلاً میں جب میٹرک میں پڑھتا تھا تو اس وقت Math لا زی تھا اور میں اگر ساری عمر بھی لگا رہتا تو شراس Math کی وجہ سے میٹرک پاس شیس کرسکٹا تھا۔اب اوا بیکدایوب خان کی تکومت تھی ،

ہے کہ میں شام کو گھر آیا تو میری خالہ ساس جو کہ راولینڈی رہتی ہیں اور اس وقت لا مور آئی ہوئی تھیں، کینے گلیں کہ بیٹے ،میاں نواز شریف صاحب کا نون آیا تھا۔ میں نے کہا کس طرح فون آیا تحا؟ انہوں نے کہا کہ جب میں نے فون اٹھا او بولنے والا کبدر ہا تھا کہ میں نوازشریف بول رہا ہوں۔ میں نے کہا نہیں ایسانہیں ہوتا۔ جب وزیراعظم فون کرتا ہے تو پہلے جاریا نچے سکرٹری بات کرتے ہیں اور اا کی Clear کرواتے ہیں ، برالمباجرا ایکر ہوتا ہے۔ ایجی یہ بات ہوی رہی تھی کے فون کی تھٹی بجی۔ میں نے فون اٹھایا تو بالکل ویسے ہی کہا گیا کہ میں نوازشریف بول رہاہوں اور قامی صاحب سے بات کرنی ہے۔ میں نے کہا، میں عطاء الحق قامی بول رہا ہوں۔ مال صاحب بنس كركين لك كدقاى ضاحب مين في سوحا كرآب مصروف آدى بين البذايل على آب كومبارك بادد دول، ين في كهاميال صاحب، آب كاكيا خيال ب، مجهي آب كى كامياني كى خوتى نبيس موئى ؟ جميعي بهت خوشى موئى بيكن مير اظهار كالبناا يكسطريق بياكي ملك كرقاك صاحب آب كل مجھے كھ وقت دے سكتے ہيں؟ ش بنس پر ااور كہا كرميان صاحب وتت تواب آپ دیا کریں گے۔ آپ وزیراعظم ہیں۔ کہنے گئینیں آپ بتا کیں کرکل کس وقت آ كت بين؟ من بولا: ميان صاحب آب ال تكلف من نه يدي ، آب اينا شيدول و كيوكر مجه بتائيں كديس كن وقت أول - كمينے كليكل كيارہ بج آجاؤ - يس وقت كرمطابق بيني كياراس وقت بھی لوگوں کا جوم تھا۔میاں صاحب جھے بوے تیال سے مطاور پھرسب کے سامنے وہی جملہ ہرایا جوانہوں نے فون برکہا تھا کہ قائی صاحب بڑے مصروف آ دمی ہیں ، میں نے سوجاخود عن ان کومبارک باددے دیں۔اس کے بعد مجھے ایک صوفے پر لے کر بیٹھ گئے۔ کہنے نگے کہ قامی صاحب میں جاہتا ہوں کہ آپ کی ذمہ دار ہوں میں کھا ضافہ کیا جائے۔ میں نے کہا میاں صاحب، آپ کو یا د ہوگا جب جکار تد میں غیر جانبدار ملکول کی کانفرنس ہوئی اور جہاز میں، میں بھی آب كم اته تقا-آب في مجهدات كبين من بلاكري بات كي تقي اور من في كها تقاكر من نے سلے بی بہت ساری قرمدوار بال سنجالی ہوئی ہیں اور مزید فرمدواری سنجالنے کی بی خواہش نبين ركهتا ميال صاحب كيني ملكي، شراس وقت آب كى باتون بين آليا تقاءاس دفعه ين نبين آؤل گا۔ بتا کی آپ کی خدمات کس شعبے کے سپر دکی جا کیں۔ میں نے کہا: میرے ذہن میں کوئی الى بات نبيس ب- انبول في اصراركيا- يس في بتايا كرير ايفين كريس بي بالكل خالي الذين ہوں۔ میں نے بھی ایس بات سوچی ہوتی تو آپ کو بتا تا۔ میں نے تو بھی اس بارے میں سوجا ہی

محلی ایس میں میرک یاس Math کوافتیاری کردیادر ایس میں میٹوک یاس کر گیا۔ای طرح میراتعلیمی ریکار اوکی انتااچھانیس تھا۔ میٹرک میں میری سیکٹڈ کلاس الف اے میں غالبًا تحرد کائن، لی اے بین مجر سینڈ کائ اور ایم اے بھی سینڈ کائن قبروں سے یاس کیا۔ میں اگر كالح كى توكرى كے لئے يلك سروس كميش كے سامنے جاتا تو يس بھى بھى يكيرور كے لئے Select نه درسکا تھا۔ اب ہوا ہد کہ میں ایم اے او کا لیج میں بطور کیچرار گریا جو کہ ایک پرائیو ہے۔ کالج تھا اوراس کی تفصیل میں پہلے بتا چکا ہوں۔اس کے پچھٹر سے بعد ہی حکومت نے سارے کا فی Nationalize کرد کے اور ایول میں بلک سروس کیشن میں Appear موے اپنیر گورنمنٹ سرونٹ بن گیا۔ای طرح میں نے زندگی میں جو بھی ملاز میں کیس، ججھے جو بھی کام ملے، جا ہے کا کم نگار کی ہویا ڈرامد نگاری ،ان میں ہے کی کے لئے میں نے بھی کوشش نہیں کی خود بخو د دائے میرے لئے بحوارہ وتے گئے اور پی پیکام کرتا گیا جی کہ جب مجھے ناروے پیل مفیر مقرر كيا كيا تواس مي يمي شيري كوني خوابش تقي اور شيري كوئي پلانگ بوااس طرح كه جب ب نظیر دور میں میاں نواز شریف صاحب ایوزیش لیڈر تھے اور میں چونکہ شروع ہی ہے ایوزیش ما ننڈ ڈر رہا ہول، ابوب خان کے دور میں ابوب کی حکومت کے خلاف تھا۔ بھٹو کے دور میں بھٹو حکومت کا ناقد تھا۔ ضیا والیق کے دور میں اس کی حکومت کے فلاف تھا۔ بے نظیر کی حکومت میں ب نظير يرتقيد كى -اب جب نواز شريف صاحب ايوزيشن مين آئة توش أس وقت ايوزيش كا سائقی تضاور میں نے بہت کھل کر الوزیشن کا ساتھ دیا۔ چنانچہ جب بے نظیر کی حکومت ختم ہو کی اور د د بارہ الیکش ہوئے اوراس کے رزلت آنا شروع ہوئے تو میں جس جماعت کوسپورٹ کرر ہاتھاوہ جيت ر بي تحى ادراس كى كاميالي كى فيرين من كر جيجيه بن ي خوشي بور بي تحى اور ميراول جابا كه جس طرح ساری دنیااس دقت ماؤل ٹاؤن بیچی ہوئی ہے اورلوگ میاں نواز شریف کے ساتھ ہیچہ کر رزلٹ و کچورے ایں اور مبارک بادیں دے دے ہیں، شن بھی جاؤں۔ پھر میں نے سوجا کہ بیہ مناسب نبیں۔ انگلے دن الکشن جیتنے پرتمام لوگ ماؤل ناؤن مبارک بادوینے جارہ تھے۔ ایک بہت بڑا بچوم نو از شریف صاحب کی کوٹھی کے باہر تھا اور ان میں و ولوگ بھی تھے جنہوں نے جمیشہ ان کی نخالفت کی تھی اور الیکشن میں بھی ان کے مخالف رہے تھے مگر میں مبارک یاد دیئے کے لئے نہ گیا۔اس کے بعد جب میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم ہے تو تقریب طف و فاواری ہوئی۔ اس کا بھے دعوت نامیآ یالیکن ٹی اس میں بھی شامل نہ ہوا۔ اس کے کوئی ایک وو ہفتے بعد کی بات اور بتایا کہ یں سفارت کی چیکش سے انکار کرنے لگا ہوں اور اس کے بجائے پر ہوگیا ہے جو میری مرضی کے مطابق ہے۔ گھروالے بھی بڑے خوش تھے۔ ٹس گھرے باہر کی کام کے لئے فکا تو جھے رائے میں مجیب الرحمٰن شامی صاحب ال محے ۔ شامی صاحب کو ہیں نے ساری بات بتائی ۔ کہنے لك أكر كيل كبيل مينه كرياع مع بين جب بم بات كرف كلوانبول في كما كرا باين زندگی کا بہت فاط فیصلہ کررہے ہیں۔ آپ کو پیٹیس کرنا جائے۔ انہوں نے بڑے زیروست ولائل ويك كما بوكو كول جوائن كرنا جايي- من فكركنفوز موكيا مين كهر آيا اور بنايا كمثا ي صاحب ب كبدر سے تھے۔ يمرى يوى كينے كى كديس شاى صاحب سے تنفق نيس بول - يرا شال يى ب كداورانى صاحب في جوكها، وتى تحيك ب\_ يس في كها: اب يس يول كرتا بهول كد مجيد ظاى صاحب کے باس جاتا ہول۔ وہ میرے بڑے محترم ہیں۔ میں ان مصورہ نہیں لیا بلکان کا فیملئن لیتا ہوں۔جووہ کمیش گے، میں وی کرلول گا۔ چنا نجدش نے نظامی صاحب وقت لیا اوران کے گھر پہنچ گیا۔ میں نے انہیں ساری بات بتائی اور کہا کہ میں آپ سے مشورہ طلب کرنے نهیں بلکہ آپ کا فیصلہ ہنتے آیا ہول۔ اب نتا کمی میں بطور سفیر جوائن کروں بیر نہ کروں؟ نظامی صاحب نے کہا: آپ جوائن نہ کریں۔ میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، میں ابھی میاں صاحب کو اطلاع كرتابول\_يس في فون الي طرف كياوراجي تين نبري ذائل كي شف كه بتأنيس نظاى صاحب ك ذين ين كيابات آئى، أنبول في اپناباته مير ، باتھ يرد كاديا اور كينے ملك، ابھى رك جاكيں۔ ميں رك كيا۔ غالباً فظامى صاحب فيصلے كے لئے بچودت لينا جائيے تھے۔ جناني يس داليس آئيا\_اللي مرخي كاجب اخبار آيا تو The News شن ذبل كالمي مرخي كلي موفي تحي كه عطا والحق قامى كونارد مے عمر سفير مقرر كرديا كيا ہے۔ عن بردابزل مواكيونك لوگوں كے ميارك باد ك فون بهي آيا شروع ہو مح تھے۔ ميں نے پتاكيا كه يذبركن نے لگائى ہے معلوم ہوا كه فلال سحافی نے بیٹروی ہے۔ میں نے اسے ان کیا اور او چھا کہ بیٹر آپ نے رکائی ہے؟ کہنے دگا: تی بال- يش في يو يها آب كا Source كيا بي؟ كنن لكا: آب كو تو يا ب كرسحافي اينا Soruce بھی میں بتاتا۔ میں نے کہایارتم میرے لئے سحانی تھوڑے ہو بلک ووست ہو۔ مجھے بتاؤ - كين لكا يبلي آب يه بتاكيل كدكيا يه فيرسي بيا فاط ؟ من في كبا عن بعد من بتاؤل كاسليه بتائيل كريي فرآب نے كہال سے لى ہے۔ اس نے بتايا كديرا سكا ماموں فادن آفس ميں ڈائر یکٹر ہاور پیٹرانہوں نے وی ہے۔اب آب بتائیں پیٹرٹھیک ہے؟ میں نے کہانہاں تھیک نہیں۔ کئے گے، ساتھ والے کرے میں میری میٹنگ ہے، میں میٹنگ میں جارہا بول اور بندرہ منت بعدين واليس آول گاسآ پ ييل تشريف رئيس اورسوج كروكيس وه واليس آئة وميرا ذين اى طرح مالى قدارى فى كماميال صاحب، يحيل كي يحد من فين آربارت مح كم گُاآ بِ فِي فَي وَى كاچيرَ مِين بنالپندكري كي؟ مِين نيكها نبين - كمنه للكيون؟ مِين في كها: پے تو زابارٹ ائیک ہے۔ وفاتی اورصوبائی حکومت کو گلا رہتا ہے کہ دماری کوری کمپیں ہور عل۔ کہتے لگے، پھر آپ بچھ تو تا کیں، اندورن ملک یا بیرون ملک۔ جب انہوں نے بیرون ملک کہا تو مرساندوكا ساح جاگ اشا- ميں نے كہا چليل بيرون مك فحيك ب- كينے لگا: كہاں؟ ميں ناروے اکثر جایا کرنا تھا۔ بید ملک مجھے لیند تھا۔ میں نے کہا: ناروے۔ انہوں نے ای وقت آ رور كرديات بياسادا كيجه يجبوري ك عالم مين موالعني اس من ميري خوائش كوكو في وظل خيين قعا - جب میں باہر لکا او مرے اندوشد بد محتاش ہوری تھی کہ میں نے یہ بات بھی کیوں مان لی۔جب میں گھر کیا اور بتایا کداس طرح بجھے ناروے میں سفیر لگارے ہیں تو گھر میں بھی رونا دھونا شروع ہو گیا۔ گھر والوں نے کہا کہ پاہر جانے کی کوئی خرورت نیس، ہم اپنے ملک ہی ہیں تھیک ہیں۔ اب مجھے سپورٹ ل گئی کیونکہ میں بھی اندرے بہی جا بتا تھا۔ پھر جھے خیال آیا کہ کیوں نہ میں اینے دوست تتلیم تورانی ہے مشورہ کرول۔ وہ اس وقت ، نباب کے ایجو کیشن میکرٹری تھے۔ چنا نجہ میں نورانی صاحب کے پاس گیااور بتایا کہ مجھے پیشکش کی گئے ہے۔ بتا کیں کہ مجھے قبول کرنی جا ہے كفيس؟ نوراني صاحب في كها مير ي خيال مين آب كوية ول نين كرني جا بين من في يوجها کول؟ انہوں نے پیچہ دجوبات بتا کمی۔ میں نے کہا کہ بچھے آپ کے دلائل اور رائے سے پورا ا تفاق ہے۔ ٹیل نے ان سے کہا کہ میں اب پڑھا پڑھا کر نگ آچ کا جول اور اپنا کچھاو بی کام بھی كرنا جابتا بول - آب ايما كرين كد مجھے پنجاب ميں ايجو کيشن ڈيمار منت ميں كى كونے ميں بنھا دیں۔ جہاں ایک کری میزاور کی فون ہو۔ جہاں پیٹھ کریں چھوڑ سے کے لئے پڑھانے کے يمائے لکھنے بڑھنے کے کام کروں کئے لگے بالکل ٹھیک ہے۔ انہوں نے آی وقت میرے لئے ڈائر کیٹر چلڈرن کمپلیکس کے آرڈ رکر ویے۔اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بیکمی یو جھا کہ يما بحى برحال بين على على الماليان و كن يك بما بكى كام يريس الك مكان بمى الات كرويتا ہوں۔ ايم كيشن والول كے ياس بہت ہے گھر ہيں۔ انہوں نے قذانی سٹیڈیم کے یا ۷ ۲ کنال کا گھر بھی الاٹ کر دیا۔ میں اس بندو است پر بہت نوش ہوا۔ اس دوران میں گھر آیا

ب-اس كے بعد جب من گھر آيا تو گھر ميں لوگوں كے گلد تے آئے ہوئے تھے ۔ لوگ خود مبارک باود ہے کے لئے بیٹھے ہوئے تھے کوئی پیماس کشیں فون کی تھیں کدان لوگوں نے مبارک باودى ے۔اس كے بعدا كريس جوائن ندكرتا تواس مادوبرست دور يس كى نے يقين نيس كرنا تھا که ایک آ دی کوسفارت مل ربی ب اوروه ا نکار کر د باب لوگوں نے یکی کہناتھا کہ حکومت نے اپنا فيهله داليس الياب-ان طالات مين، مين نے دوسفارت قبول كي ادراب مين سيحتا بول كد اگریس بے خارجہ قبول شکرتا تو بریمری زندگی کالیہ Blunder بری کے لئے میں میاں نواز تریف صاحب کاممنون جول کرائبول نے مجھے ایک من تج بے سے دو جار کرایا اور میں ئے ان کومر فرو بھی کیا۔ میں نے اپنی سفارت کے دوران میں جو کام کئے فارن آفس بھی اس کامعتر ف ہے بلک None Career diplomats کُنَ ایک دوی ہوں گے جن کی صابحتوں کا . فارن آفس والول نے اعتراف کیا ہواوران خوش قستوں میں سے ایک میں بھی ہوں۔ اس طرح زندگی کے فضلے خود بخو وہوتے رہے ہیں۔ غائبان طور پر میر اسے کے کانے دور ہوتے رے اور میرے دائے میں مچول آتے رہے میں اب اگر آپ لوجیس کد کیا میں اپنی زندگ ے مطمئن ہول تو میں المحدثذ، المحدثذبوفی صد مطمئن ہول۔ جھ سے اگر کوئی ہو بیٹھے کہ دویارہ اگر آپ کو پیدا کیا جائے تو آب کیا بنا پیند کریں گے تو میں کبوں گا کہ میں عطاء الحق قامی می بنا پیند كرول گا۔ مجھے كوئى چھتادانميں ہوااوراب بھى ميرے ول ميں كوئى خواہش نہيں اگر ہے تو بس پہ كرجس ملك في بيحت برسارا يجهود يا بيراس ملك كي خاطر جو يكه بهي كرسكنا بمول، ووكرون -

بيكم شفيقه ضياءالحق

....

ضیاء اُکن جالند حریش پیدا ہوئے ، ان کے دالد بن ابنی کیدیش ملازم سے اُن کی زیادہ ر آئیلیم دیلی اور شملہ میں ہوئی میمرک کے بعد کراچی گئے بھے اکثر بتایا کرتے تھے۔ ایک دن وہ گڑر رہے سے قو آئیوں نے دیوار پر ایک پوسٹر دیکھا جس پر فینک بنا ہوا تھا کہ وہ پوسٹر سے اس قدر متاثر ہوئے کہ انہوں نے فوج میں مجرتی ہوئے کا فیصلہ کر لیا ، اویل کی کیا اور کا مہاب ہوئے ، دوسر ک جنگ عظیم کے دوران پر ماک میکاذیر لڑتے رہے تھیم کے بعد آخری ' بھی جا کتان آتے جن بنگم شفیقہ ضیاہ کا انٹرویو متاز سفتی صاحب کے بعد میری دوسری کاوش تھا۔ بیائٹرویو بھی معمول سے بٹ کر تھا اور بیہ بنگیم صاحبہ کا آخری انٹرویو تھا' بیانٹرویو بعدازاں بی بی تی لندن پر پڑھا گیا اور بے ثار کتابوں اور رسائل میں نقل ہوا۔

دنوں ہماری شادی ہوئی ان کی پوسٹنگ کو ہائ بیس تھی آئی وقت و دکیٹین تھے۔شادی کے پیگھ عرصہ بعد ان کا تباد لیونش و ہو گیا جہال بیس ان کے پاس شفٹ ہوگئی، دو سال بعد ہمارا پہلا میٹا اعجاز انحق فوشرو ہی میں بیدا ہوا۔

1940ء کی جنگ کے دوران میں کوئند میں تھی۔ ضیاء اُفق لا جور آ کے ہوئے تھے۔ تواجا تک جنگ چھڑ گئی اس کے بعد مہاران سے رابط مختطع ہو گیا۔ بور ۲۲ ون ش کوئد میں پریٹان رہی ہر دفت ول کوایک دھڑ کا لاگار ہتا تھا گئین اللہ تعالیٰ کی مہر بافی سے ۲۲ ون بعد ان سے

ملاقات ، وتی جیسہ ۱۹۷۱ وی جنگ کی اطلاع ہم کوگوں کواردن میں کی ۔ جیسہ انجی طرق یا و ہا کل دن ہمار گیا۔ جیسہ انک دن ہمارے گھریر آس کا کھانا تھا کھانے نے بعد اوا کی عمر دھنرات ایک طرف ہو گئے ان کی سرگوشیوں اور چیرے کے سنے ہو ہے اعصاب ہے ہم خوا تمن کوششو پیش ہوئی ہمانوں کے جانے کے بعد ہزل ضیاء المحق نے بچھے ہتایا' پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ شروع ہوئی ہے بچھے فوراً پاکستان ہیں ان کی جیسارت کے درمیان جنگ شروع ہوئی ہے گئے۔' ضیاء صاحب جلدی پاکستان آ گئے اور بچھے اردن میں تغییر ما پڑا، پاکستان میں ان کی بوسننگ ملان کردی گئے۔ جیسہ گئے۔ بھی کے بعد و مشتقل ملان رہ بے پہلے ؤوکما نڈر ہے ، پھر کورکما نئر راور پھر پہیں ہے چیف آن آبی ۔ جیف ایک ان کی میں بیٹیں ہے جیف ایک آب دی آبی ہوئی کے۔۔

جنرل صاحب پیٹ کے بڑے کچے تھے۔ انہوں نے زندگی جروفتر کی کوئی بات گھر منبی جا کھر ہنتر کی جو گفتر کی کوئی بات گھر خیس بتائی شاہد آپ کو بیتین ندآئے کہ دو اپنی آتی تک کی فیر بھی نیس دیتے تھے۔ بھی ان کا زیادہ آپ کی میں موجئز '' کی فیر مہار کیا دی کے نیاف فر نزاور خطوط سلس میں تھوا ایسے واقعات کے بعد ان سے لزیدان سے لزین تھی گئی دو فیس دیتے تھے۔ انہیں لای بالکل فیس تھا دہ صدر بنے تو شمل نے روپید کر انہیں جا را میں اپنا گھر بنوایا کیونکداس وقت تک تھا رے پاس سر چیپانے کے لئے اپنی جیست تک فیس تھے۔ وہ دراصل زمین جا نکیدا کھر بنا کر دے۔ افسوں ان کی شعادی ان کی گھر بنا کر دے۔ افسوں ان کی شعادی افکار سے بڑا بی رہتے داروں کے تھے۔

ذاتی گھر صرف ایک تھا باتی سے بڑا بیز رہتے داروں کے تھے۔

ذاتی گھر صرف ایک تھا باتی سے بڑا بیز رہتے داروں کے تھے۔

جزل ضایا و الحق کوا جا تک آری چیف بنا دیا گیا۔ان ہے ۸جر نیل بینئر تھے ،آری ش پیاصول نہیں ہے کہ چیف بناتے وقت شار ٹی کا خیال دکھاجائے جرنیلوں سے کمی بھی شخص کو چنا جا سکتا تھا۔ موجودہ تھے جو چنا ڈیٹ نہیں آئے تو پھر جنزل ضیا ء کے تقر رکو پیڈیس ان اوگوں نے کیوں ہوا جزئیل موجود تھے جو چنا ڈیٹ نہیں آئے تو پھر جنزل ضیا ء کے تقر رکو پیڈیس ان اوگوں نے کیوں ہوا جنا دیا۔ جب جنزل ضیاء آرئی چیف ہے تو کیا وہ موج سکتے تھے کہذو الفقار طی پیشو کے ساتھ الیا ہوگا یادہ ایسا کریں گے ؟ بھٹو کے ساتھ جو کچھ ہوا عدالت کے ذرلعے ہوا جزل صاحب خود جا کر ان کا مقد مدتو نہیں سنتے تھے اور ندجی فیصلہ کرتے تھے۔

٥ جولا في ١٩٤٤ ء كرون جب ملك بين مارش لالكايا كيا عن لندل بين تحى يرى بينى

''زین'' کے دل کا آپریش تھاامراض قلب کے ماہر جمز ل ذوالفقار مہر ساتھ تھے ہم جولائی کو از یک کوا چا کی جارہ جمز ل دوالفقار مہر ساتھ تھے ہم جولائی کو این کو چا کہ بھارہ کی جہارہ بھر اس از بین کوا چا کہ جارہ ہم لوگ بہت پر بیٹاں تھی ہم طانبہ بھر پاکستان کے سفر مسٹر دولتا نہ بھر بتایا پاکستان میں اہم تبدیلیاں آئی ہیں بہتاہیں کس نے'' فیک اوور'' کیا ہے اس وقت تک انہیں بچھ محتما اور نہ ہی تھے ہاں البند میر ساتھ میں ہوئیس کے بالبند میر ساتھ میں ہم تبدیل کے بعد بین ساتھ کہ اگرات کرتے رہے ہیں۔ ان خا کرات کا کی جھرے لگا تھا بھے اس وقت تک بچھر محمد بھر نے بین کے بعد ہیں۔ ان خا کرات کا کیا جھرے لگا تھا بھے اس وقت تک بچھر محمد بھر نے بین کے بعد ہم بھری تھا، زین کے آپریشن کے بعد اسے نمونیا ہو گیا چا تھا تھا۔ بھری نوان اور دیل میں انہوں نے پاکستان میں آئے والی کی جمعی فون نہ آبا کو انہ کہا گیا گیا گیا۔

مارشل لا دگانا آسان کام نیس ہوتا اور مدی ہیکی ایک بندے کے بس کی بات ہوتی 
ہے سینج ورک ہوتا ہے۔ بنزل صاحب کے ساتھ آری کے بے خارلوگ بھے کونکہ اگر مارشل لا

عاکام ہوجاتا تو دہ جان ہے گئے تھے۔ بنڈی واپس آ کرشن آری چیف ہاؤس میں تھر گئی جیکہ

ہزل صاحب ایوان صدر میں اینے وفتر مات کو وہ ایوان صدر ہے آری چیف ہاؤس میں تھر گئی جیکہ

ہزل صاحب ایوان صدر میں اینے وفتر کیا۔ ان لوگوں کی تو آ ہے بات ہی تہ پو چیس بعداز ان بھلو

صاحب کے لئے بیرو فی مربر بابان کی طرف سے سفارشیں شروع ہو گئیں۔ ادون کے شاہ مسین

سادب کے لئے بیرو فی مربر بابان کی طرف سے سفارشیں شروع ہو گئیں۔ ادون کے شاہ مسین

سادب کے لئے بیرو فی مربر بابان کی طرف سے سفارشیں شروع ہو گئیں۔ ادون کے شاہ مسین

سادب سے ایکھی جی نے انہوں نے اس توالے میں اور خطوط موسول ہوت کے۔

لیبیا سمیت دومرے عرب ممالک ہے بھی ٹیلیفون اور خطوط موسول ہوت کے۔

بھنوصا حب بہت ایکھٹی تھے، بہت بڑے لیڈ رہتے، پڑھے لکھے اور ذہیں، اولئے
اور ملنے میں بہت شاندار لیکن جو تسمت میں جونا ہے اسے کون فال سکتا ہے جب پکڑا آ جاتی ہے
اور ملنے میں بہت شاندار لیکن جو تسمت میں جونا ہے اسے کون فال سکتا ہے جب پکٹر اول لینڈی،
اور سینگم بھنو بھی بڑی فربردست خاتون ہیں ضیاء التق ہوئیں، وہ اچھی تھیں بااطاق تھیں بھنوی کے
کھاریاں اور ساتان میں میری ان سے کئی ملا قاتیں، وہ کس، وہ اچھی تھیں بااطاق تھیں بھنوی کے
کھاریاں اور ساتھ کے چہ چین تھا، کیا ہور ہا ہے ہاں البت اخبارات میں بیضرور پڑھتی تھی کہ طال میں جونوں میں موائی جو فری نماز کے بعد سو جب طال قات کے لئے جارہا ہے خال آل آرہا ہے، فیرہ وغیرہ۔ میں فرائی جو فری کھانے کے بعد سو جاتے ہے۔ بعد کی کھانے کے دور بھی جاتے ہے۔ بعد کی جاتے کے بعد میں نے اخبارات پڑھے کئی جاتے کے بعد میں نے اخبارات پڑھے کے

معلوم ہوا، بی مائیں بہت افسوں ہوا، بزی طبیعت پریشان ہوئی اول گھسوں ہوا بیسے بورا ملک اُواس ہے۔ اس دوز جزل صاحب دیر تک دفتر رہے ، بیان کے لئے بزامشکل دور تھا گھر واپس آ ئے تؤ نہ ہم نے ذکر کیا اور شانہوں نے مجھ کہا لیکن میرا خیال ہے انہیں افسوں تھا کیونکہ ووانسان شے طالم تو نہیں تھے ماس نے تمل انہوں نے مجھ اشار تا بھی بھٹوئی بھائی کے جوالے ہے بات نہ کے۔ حدالت مالی تھے جس سے شاہوں کے مجھ انسار تا بھی بھٹوئی بھائی ہوئی ہے۔

طام و دن ہے اس سے من ہوں ہے وہ موری کی بہت کرت کے جب بیا تھی جب نظر بھٹو اوران کی بہت کرت تے جب بے نظر بھٹو اوران کی بہت کرت کرتے تھے جب بے نظر بھٹو انہیں گالیاں دیرہی ہیں' تو وہ نس کر کہتے'' روہ میں گالیاں دیرہی ہیں'' تو وہ نس کر کہتے'' روہ میری بینی کے ''انہوں نے بہت کہی بھی بھٹو خاندان کو ہر سالفاظ سے یاد کہیں کیا ، ای لئے جب ڈاکٹر نے افعار سے بولو کو ملک سے باہر بھینے کا مشورہ دیا تو انہوں نے بڑے آ رام سے اماز ت دیدی۔

یں خود بھتی ہوں وہ نوے دن کے لئے آئے تھے کین طرصہ لمباہوتا چاہ گیا یہ تو پیشیں کران پر کیا دباؤ تھا کیا بات تھی یا کیا مسائل تھے، فیصا اس بارے میں پیچھا کھیں بھا تھا میں ابارے میں پیچھا کھیں ہور معلوم ہوں گئے بڑے اپنے اس بربراہ تھے۔ عام آ دمی انہیں روک مکنا تھا ہہب صدر تھنو گزرتے ہوئے کوئی جنازہ و کیھتے تو رک کراے کندھا شرور دیتے ۔ ان میں انکساری کوٹ کوٹ کوٹ کر جمری تھی۔ میں ان کے افقال کے بعد امر یکٹی تو لوگوں نے ان کے حوالے سے وہی طرت دی ہوئی ہے۔ میں اوگ ان سے حوالے سے وہی طرت دی لیندون میں بھی لوگ بھی سابقہ گرم جوثی ہے ملے ہیں، آ رمی کے تمام لوگ ان سے حوالے وہی میں ہوئی ہے۔ کرتے تھے عام بیان بھی انہیں ' بابابی'' کہر کہ لیا رتا تھا۔ ان کے دور میں سارا ماحول بدل گیا بچیاں سرق حان ہے کہ میلوں جاتی تھیں، اسمائی اقدار کیتر ویٹ کی گیری ان کی شہادت کے بعد حد رائیں بھی

جزل صاحب بیک وقت صدر اوز پر اعظم اور آری چیف رے البذا انتیل بہت کا م کرنا پڑتا بعض اوقات پوری پوری رات کام کرتے رہے ، کم سوتے زیادہ جاگے ، عمو مالیک اور دو بجے کے دوران سوتے سج سویرے جاگ جاتے ۔ روز اند خربنا میشر در منتے تھے اگر وقت مید مالا تو ٹی وی سے الن سے کئے خبر نامہ کی ٹیپ آجاتی ۔ نواز شریف کو بہت پسند کرتے تھے شاید انہوں نے ویکھا بدا چھا پڑھے والا بچ ہے لہذا اس سیاست ٹس لے آئے ، نواز شریف سے تعارف جزل جیلا فی نے کرایا تھا۔

امریکہ جزل ضیاء کے بہت خلاف تھا، جزل صاحب پی مرضی کرتے تھے، سٹینڈ لے

لیت تھے اس کے کوان سے بہت فا کدے پہنچے ، دوس ٹوٹ کیا ، افغانستان میں روس کو فکست دی ، متصد بورا ہوئے کے بعد اس کمیوں نے ان کو مروا دیا ، امر کی بھیٹ دوستوں کا گاہ کا نتے ہیں ، جزل صاحب اسلای بلاک بنانا چاہتے تھے طیار کی بائی کا پر وگرام پہلے سے طرفان موقع لوگ موقع کی تاک میں تھے خود جزل صاحب کو بھی معلوم تھا بچھ نہ بھی ہو گا۔ اسلم فنگ میر سے یاس کی مرتبرا کے اور مختاط رہنے کی کلتین کی۔ کئی پر دکول نے بھی آنے والے فطرات سے آگاہ

آیا لیکن کی سربراہ کے لئے ہوائی سفرے پر پیر ممکن ٹیس ہوتا ،ان کے طیارے میں کوئی ایسی پیز رکھی گئی تھی جس نے سب کو مطلوح کر دیا ہم پہلے پائٹ مطلوح ہوا پیر دوسرے تمام لوگ اور دوج چارے تو طیار د جاہ ہونے سے پہلے ہی فتم ہو چکے تنے ، اس روز وہ معمول کے مطابق بھے جگا کر گئے سب کچھ ادل تھا۔ کوئی بات مجیب یا ظاف معمول رکھی کین پیران سے بھی اما قات شہوئی،

ن التى دىكىمى، ان كالإست مارتم تك تو يون نيس ديا كميا ان كا ديناز ويحى بيس نے في وي پروكي، ان كى شهادت شى كوفى اليك في نيس بهت سے لوگ ملوث بيس اس عن ايز نورس به قري بي اور بهت سے لوگ بيس به صرف اسلم بيگ كا نام تيس ليا جا سكتا مس كس كو پكزيس، فرج ميں تو

ار رہیں ہے وہ این برک اس میں ہوئی میں این جا سل میں میں اور جرمیں ہوئی میں تو ایک میڈنٹ جو جائے تو واقعے کا پیشمارٹم کر کے رکھ دیا جاتا ہے انگواڑیاں شروع ہو جاتی میں لین اس ساتھ میں استے جرنیل مرکھے کچرا کھواڑی کیون میں ہوئی؟ میں نے احتماع کیا تو بچھے جواب

مان ممدر کینڈی کے قاتل کا پید شدچل سکا تو جز ل شیاء کا کیے پچلے گان ہماری قصرت رکھیں ان کی شہادت کے بعد بیڈنظیر کی حکومت آگئی اس نے انگواڑی کراناتھی؟ لیکن میراایمان ہے اللہ شرور

پو بچھے گا کیونکہ انسان بھول بھی جا کیں لیکن وہ نہیں بھول ۔ بہت لوگوں کو بھا تی کا علم تھا ایز نؤری کے گئا بنگ آفیسر میرے پائن آئے انہول نے بہت کچھ تایا لیکن بعدازاں ان کی دور دور

پوشنگ کردن گی۔ احاق خان گیارہ بری تک شہید کے ساتھ رہے انچی انچی پوسٹوں پر کام کیا لیکن انہوں نے انکوائری کے لئے کیا کیا؟ میں اور میرے بچوں نے جب بھی ان سے بات کی

انہوں نے جواب مند یا خاموق رہے، ہم نے حمید گل کو بھی خوب پکڑالیکن انہوں نے بھی منہ نہ محولا کیں وہ منہ کیوں کھولیں؟ کیونکہ جس نے بھی منہ کھولا اے موت آگھیرے گی ،کین جھے کوئی پرواہ نبیس کیونکہ میرے خاوند نے حہادت کا رتبہ ہایا، جھے کئی لوگوں نے بتایا کہ انہوں نے مرحوم

صدر کو مکد ید پید میں دیکھا ہے، ہر گفس نے انہام کو پینچنا ہے، جو پہاں ٹیس بتات انہیں وہاں بتاتا بڑے کا فواز شریف نے بھی مرحوم کے لئے کیونیس کیا جب ان کی حکومت آئی تو اٹاؤ نے بہت

شور کیا خود میں نے کہا لیکن ٹوازشریف نے کہابندیال صاحب انتحامری کررہے ہیں ،کسی نے پیچھے ممین کیا ،کسی نے کیٹوئیس ، ہمارے لئے ان کی شہادت ہی سب سے ہزاا مزاز ہے ،ان کی قیم سختی انتہاں چگا ،نی ،سب الفدی مہر ہائی ہے۔

مجھے سیاست بالکل پیندئیمیں ، انجاز اگتی کولوگوں نے مجبود کیا یہ سیاست بیس آئی۔
نمیک ہے اب آگیا ہے تو سیاست بیس آئیں ، وجونا انوارائیق ، میں نے اے کئی مرتبہ جمایا تم
اپنا کا مرکز دیکن ووجمی سیاست میں گھساہوا ہے ۔ سیاست میں ایک اصول شرورہونا چاہیے۔ بندو
جس کے ساتھے ہو بجرائی کے ساتھ در ہے ۔ کبھی ادھر ، کبھی آدھر وائی بات اچھی ٹیس۔ جب احماق
خان اور فواز شریف کا معاملہ شروع ہوا تھا تو بیس نے انجاز اگتی ہے کہد یا تھا کہ تم نے فواز شریف
گساتھ و سٹا ہے۔

اوگ اب بھی صدر کی زوی جھے کر میر بیاس آتے ہیں۔ ان بے جاروں کا خیال ہوتا ہے کہ شن پہلے کی طرح صاحب اختیار ہوں اوران کی مد دکروں گی، جھے بہت افسوس ہوتا ہے گئن ابھی خدا کا ویا بہت کھی ہے۔ افسوس ہوتا ہے گئن ابھی خدا کا ویا بہت کھی ہے۔ میں ان اوگوں کی جس قدرمکن جو مدد کرتی جوں۔ کھی گئی سلتے، کہتے ہیں عادی گاڑیوں کے نمبر نوع ہوت کے خوف ہے بھی ٹیش ملتے، کہتے ہیں عادی گاڑیوں کے نمبر نوع ہوت ہے جاتے ہیں اور شن بٹس پرتی ہوں۔۔۔ شی انہنا مقد مدخدا کی عدالت میں بیش کرتی ہوں کے کوئل دی بہتر انصاف کرنے والا ہے۔

. . . . .



ايئر مارشل ذوالفقارعلى خان

شن او کبر ۱۹۳۰ و کولا ہور بٹل پیدا ہوا ہیر ۔ والد سول سروی میں تعے میرے کاپن کے دوران ان کی زیادہ و کہ بستگ شرقی بخباب میں رہ البنا انجین فیروز پور کر قال اور دو پڑش کر را میں جب اماری کا ہوا تو بحصے لمنزی کا کی جہلم میں داخل کراہ یا گیا، جہاں میرے بے بشار کا اس فیلوز میں جزل اقبال اور جزل قال مجد بھی شائل تھے۔ وہ دور بہت فرروست تھا۔ ہم ہندو مسلمان اور کھیل کر پڑھتے تھے ای قال میں۔ ہم روز ہوگا کہ اس سے تعلق در کھیل تھے ان میں پھھیل مورے با گئے تھے مرویال ہوں یا گرمیان مسلمان اور کھیل کی خوال میں۔ ہم روز ہوگا کی اس سولیس بالے کے ایک رومز بوے شائد اور تھے ایک ہی زیر دست تھی پڑھا تھی میں بھیش کے بہت دل گئی تھا۔ بہت دل گئی تھا۔ بہت دل میں کو میں اور شائی میں در کے ایک کال رومز میں اپنی تھیل میں در کے میں اس کھیل اور کھیل میں بھیل اور کھیل میں ایمانداری ہے ہوم در کی کر باپڑا تھا۔ بہت خواصورت تھا بچپن ان مخصوص اور خوش قسبت کی جمیس ایمانداری سے ہوم در کی کر باپڑا تھا۔ بہت خواصورت تھا بچپن ان مخصوص اور خوش قسبت اوگوں کی طرح جن کا بخیری دائی میں شاندار ہوتا ہے۔

ایتر مارش ذوالفقار علی خان پاکستان فضائیہ کے سربراہ اور امریکہ میں پاکستان کے سفیرر ہے ان کی زندگی بھی ایک دلچسپ سالی افسانی نید میری زندگی کا تیسراانٹرو بوقا۔

حوافے کرویا کیار میر ب والد وہاں کے ایس کی تھے آئیں اس قیط ہے بڑا جذباتی صدر کائی بعدازاں وہ ہارڈ کراس کر کے پاکستان آگے یہان آ کر ووالیس کی سیالکوٹ رہے بھرالیس کی جھگ ہے اور ۲۵ میش ریٹائر ڈوگ ۔

۵۸ و کا مارش او واگاتو تین سکواؤرن ایندرتفاراس دوران جمیس آری نے قطعاً استاد میں نمیس لیا۔ نبوی کی صورتمال بھی ہم لوگوں سے مختف کیس تھی ہم ہمیس آتی اطلاع کی کہ فیلڈ مارش ایوب خان نے مارش لاء مگا کرا تقدارا پنا ہاتھ میں لے لیا ہے اور کس ، اور و ہے بھی ہمیں مارش لاء کے بارے میں زیاد و پیڈئیس ہوتا، کیونکہ سے ہمارا کا مُٹیس ہم لوگ صرف اور صرف اپنی پیشر دراند مهارت تک محد دور ہے ہیں ندھارے پاس مہر ہوتے ہیں ندہ تھیار اہلا اہم مارش الا چھم کی سرگرمیوں پر توجیعیں و سے ملتے ہیا تری کا کام ہے ،جس کے پاس افرادی توت ہوتی ہے۔ بھیار ہوتے ہیں، خود جر تر بھی جب مارشل لاء لگا ہیا ہے ہیں تو ہمیں بے ضر رہجو کر احت و میں لینے کی کوشش نہیں کرتے۔

۱۹۹۴ء شن مجھے ایز احقی بنا کر دیلی بیچی دیا گیا۔ ۲۹ء کے وسل میں پاکستان اور بھارت کے درمیان تناؤ کی صورتحال بیدا ہوگئی۔ سرحدی سرگرمیاں تیز ہو گئیں۔ بھارتی

دارالكومت مين روكر ميس صاف محسول جور باقعاك ياكتان اور بهارت مين جلد جنك جوگ-متبوصه وادى مين حارا فوجي دُو يِرُن تُعس جِكا تقار بِعارتي وزيراً مقلم لا ل بهاورشاستري لال قلعه سی کھڑے ہو کرصاف کہدرے تھے کہ بنگ کے لئے جگداوروت کا انتخاب ہم کریں گے۔ ۔غارتی تقریبات میں بھی ہر مخض کے منہ پر یاک جمادت تناؤ کے قصے تھے۔ چھے ایکی طرح یاد ے بم ٹوگ دوزاندوریائے جمنا کے کنارے کھڑے ہوجائے اور دیلوے کرا منگ برفرائے بحرقی درجنوں ٹرینیں و بکھتے جن میں ٹینک ہو تیں اور فوجی جوان لدے ہوئے تھے اور ان ٹرینوں کا ڈرخ یا کتان بارؤر کی طرف ہوتا تھا اور ہم روزاند ہی رپورٹ تیار کر کے یا کتان جیج تھے۔ خود عارے بائی تحضرمیاں ارشد محمود نے کی خط کلھے جن یں جمارت کی جنگی تیار ہول اور باؤر پر سرگرميون كا حوال تضيافي درج جوتا تفاليكن يا كستان شن بها ري ر بورثو ل كود رخورا خنائيس مجها جاتا تھا۔ میں آج تک یہ نیس مجھ اکا کہ ماری حکومت نے جنگ کی ملس تیاری کیوں نیس کی؟ مو مكتاب ومار الدازول كرمطابق جنك ندوتي ليكن نيارى تؤ ومادافرض تقاراب يرجى نيس كها جاسكاك يم اوكون نے بالكل تيارى تيس كى تقى بائھ تيارى تقى الكين اتى نبيس تقى جنى مونى جا ہے تقى \_ان دَول بحارتي حكومت بهار \_ بها كي تمشيز كوَّلقر يبار دوّا نه بالكر" پرونسٹ نونس" و ياكر تي تقى جب وہ وائیں آتے تو ہم ان کے منتظر ہوتے اور وہ ہماری بے چینی دیکھ کرآتے ہی آفسیا ابات چيت ثرون كردي-

۲ د بمبر ۱۵ و بوارت نے ہم پر تملہ کردیا ، جس کے فررا بعد ہم مسب کو کا وار بسٹ کردیا ہے۔

کردیا گیا ۔ صرف ہوارے بائی کمشتر میاں ارشد تھو دکو پاکستان ہاؤس میں رہنے گیا جازت دی گئی ،

جبہ ہم کوگوں کو ہائی کمشتر آفس میں محسور کردیا گیا جہاں ہم ایک باہ ہے نہ یادہ موسد تک بندر ہے۔
وو دن ہماری زندگی کے مشکل اور بے بیس وفول میں ہے چند تھے کیونکہ ہروفت ول کو ایک دھڑ کا مالگا رہنا تھا تھا رہ باس دیڈیو کے مطاوہ کوئی ایسا ذریہ بیسی تھی رہ کے سے ہمارا ہیروئی وزئیا ہے۔

رابط ہو سکتا، چنا نچھان وفول جو کچھ کی لی می نے کہا، وائس آف امریکہ نے نشر کیا یا وائس آف سریکہ نے نشر کیا یا وائس آف سے جر پھی کہا گیا ہوارے باس استعم کرنے کے طاوہ کوئی چارو بیس تھا۔ بھی کھا دریڈ ہیر

آ ر مُد فورسز کی تمام تر کوششوں کے باوجود پاکستان جنگ ٹیس جیت سکا۔ہم اے گئ نہیں کہ سکتے ، کیونکہ جنگ کے بعد حالات وہ می رہب۔ دراسل ۲۵ء کی جنگ ہمارے غاط

ا ندازوں کی ایک افویل میں بریزتی۔ ہمارا پہلاا ندازہ تھا کہ اگر ہم نے تطمیر میں پچھواؤگ بھی دیے تو استحریری آئی کھواؤگ بھی دیے تو استحریری آئی کھڑ میں جرالئر تھا۔ تعاد ادوار ادخیال تھا ہم میں جر جز ل اختر ملک کی قیادت میں جوفو بی ڈوٹری تھوف شمیر تھی در ہیں، اس کا روفل کشمیر تک محد دور ہے گا اور جہادت اس کی خیاد پر جین الاتوا کی سرعد عبور کر کے پاکستان کی دیاد پھر کھا تھا ہمار کی جائے تھا۔ بری المقال کے باکستان میں میں میں میں میں میں میں اس کو بری کی بالانگ میں ایر تو زی اور تیوی ہے مشورہ بونے کے جد بھی کی بالانگ میں ایر تو زی اور تیوی ہے مشورہ خیری کیا تھا میں گیا گا میں ایر تو زی اور تیوی ہے مشورہ خیری کیا گا ہے بیا گا ہے بیا گا ہم تیں تھا۔ یہ جنگ دراصل خیری کیا گا ہے بیا گا ہے بہتری کیا گا ہم تیں کا بالک علم تیں تھا۔ یہ جنگ دراصل کو بالک علم تیں تھا۔ یہ جنگ دراصل کیا تبایان کے انداز دران کی تا کا ہی ہے۔

معابدہ تا شفند ہے پاکتانی موام کے ساتھ ساتھ ہیں جی جذباتی شخص پنجی ایک ایکن اگر استخصاص پنجی ایکن اگر استخصاص پنجی ایکن اگر اور کے ساتھ ساتھ ہیں جی جذباتی شخص پنجی ایکن اگر استخصاص پنجی پر کھا جائے ہیں اور دائن اور دو ہیں ہے اور دو اور اسلوز یا دو تھا اور دو اور اسلوز یا دو تھا اور دو اور اسلوز یا دو تھا ، لا ان کا زیادہ و ہم ہے بڑا ملک تھا اس کے پاس فوق کی نے یادہ تھا اور دو اور اسلوز یا دو تھا ، جد تا اور اس کی کھی اور اگر ہم لڑائی کو طول دیتے تو ہار دو اور اسلوز یا دو تھا ، جد تا دور اس کے دو آوی تو بیا تا اسلونت کے دو آوی تو بیا تا اور اس کے بیان اسلونت کے دو آوی آئی ہیں بیش کی با تھی کر بی تو کیا دور کی بیان اسلونت کے دو آوی تا بیات کرتے ہیں بین الیکن کے باتم کرتے تو کیا دور کی جو آئی فور ان کے بیان کی باتم کی کرتے تو کیا اور دور کی جو آئی فور ان کے بیان کی بات کی باتم کی بات کرتے کیا دور ان کے بیان کی باتم کرتے کیا تھی کہ دور کی چوائی فور ان کے بیان کی بات کرتے تھا تھا تھا ۔

۱۹۷ ء کے آخریں وہ فی ہے واپس پاکستان آگیا۔ چند ہاہ بعد بھے وَھاکہ میں ہیں کا طریعات کیا۔ چند ہاہ بعد بھے وَھاکہ میں ہیل پی کا طریعات کیا گیا۔ جن ہیں ہیلے پی اسالٹر رہنا دیا گیا۔ جن اپر بل ۲۷ء میں و ھاکہ بہتیا تو وہاں کی دیا ہی پچھ اور تنجی ہیں ہیلے پی اسالٹ ہیں کہ بات کی گئی ہیں ہے مطابقت مجیس رکھتا تھا وہاں صرف آیک فائم سکواڈ دن تھا۔ ملک کو ہے جیس بیس بیس ہو چھے تھے این ۲۰ برسوں میں مغربی پاکستان کے بھیم نے چندی رتی کی ڈھاکہ میں اس کا شائبہ تک نظر بیس آتا تھا۔ سارے میں مغربی پاکستان کے بھیم نے بیس میں اور اور اور اور اور اور اور کیا گئے صرف ۸ میر یک کو اور تھے۔ ڈیز چھ سواجہ میں بہتا تھا۔ مغربی کی کستان میں ہم جیس میں دہتا تھا۔ مغربی کی کستان میں ہم جیس دیا تھا۔ مغربی کا کستان میں ہم جیس کے لئے جد بھرترین آخرہ کے کا دور سے کہا کہ میں جیاز کا

ا بنی کھولآ اس کا کورٹ مارش ہوجا تا قبالیوں شرقی پاکستان بیں انجن شاپ کا نام ونشان مک نبیل قبالبُرد انجھوٹی موٹی فروائی کی صورت بیں ' بھاشا ہد' میں انجن کھول کیا جا تا تھا' جس کی تھیشیں برسات میں کینجی تھیں دوسرابور نے مشرقی پاکستان کی حفاظت کے لئے ما پا ۲۲ المیارے بھے بنجا۔ بھارت کی اینز فورس نے جمیس تین اطراف سے گھیرر کھا تھا۔ یہ حالات و کچھ کر میرا دل بہت ڈکھا اور جس نے ۲۲ اگست 2 کے میں انز بارش رہیم خان کو ایک تھسلی خط کھا جو بعداز اس جو والرمیان کمیشن میں چیش کہا گیا ہیں نے کھیا۔

There are secessionist tend-encies existing in East Pakistan-India will try to take advantage of it. India has very strong defensive positions in West Pakistan, and goes out for all quick victory in East Pakistan. What will be our Military response? Our theory that defence of East Pakistan lies on West Pakistan is totally wrong, we have only one Air field and one Squadron in East Pakistan where as Indians have Air field to our East, to our North and they gave Aireraft carrier so they can even attack in our South. We do not have any Raddar and early warning system. We can be struck from all the four directions without any warning. In stch an event our Air force will not Last more than 24 hours.

میرے اس خط کے چیچے کئی آٹیلی بنس رنج رٹ نبیل گئی۔ بدیمرا ڈائی تجزیہ پیشا اور میرے جدیا کوئی بھی تنسی جوا کے میں ڈھا کہ وہ وہ ان حالات کی روشن میں مستقبل کی چیشین گوئی کرسکن تھا بشر طبکہ وہ محت دلمی جوارواس میں کئے کا موصلہ ہو۔

ا حاك ميں اپني اور دارياں سنجالنے كے چندروز بعد ميں و حاكمة فيسرز كلب كيا، جباں كوئى و نرشار و بال ايك برگالى خاتون مير ب پاس آئى اور اس نے كہا انم اعز فورس كے شئ كما غذر ہوا ميں نے كہا بال تو و و برى نفرت ب بولى انتم اوگ شير پر جباز اوا كر ميس وحمكانا چاہتے ہوا اس كے يرمياركس من كر مجھ برواز كى بہنچا ور ميں نے اسے كہا ہم اپنے لوگوں كو كيوں دھمكا كم س كے مجر ميں نے اسے جمايا كہ ہمارے ایئر فياندز و حاكم شير كے اندر جي انبذا ہميں مجبورى كى حالت ميں شيراً مائيز تا ہے بيدا كيد واقعة تفاجس ميں مقل مندون كے لئے بہت سے

اشار مے مضم میں۔ پنگا کیوں کے دلوں میں مغربی پاکستان کے لئے نفرت بڑی حد تک بڑھ چکی تھی' شخصہ ایک واقعہ بڑی انجی طرح یاد ہے جارا ایک جہاز طوفان میں پخس کیا اس کے دوپائلٹ تھے ایک جنوابی دوسرا بنگائی۔ دونوں محتوں میں گر کئے جنوابی کی پشت پر کہا ارض آیا و یہائی بنگا ل پائلٹ کو اٹھا کر لے گئے جبکہ جنوبی زنمی حالت میں کھیت میں پڑارہا اور کسی ایک فخص نے بھی اے پائلٹ کو ٹھٹ کی بایا بہاں تک کہ المادی میل کا چڑو ہاں تھی گئے گیا۔ میرے دورانے میں تھی ارامی برانسیوں کو ماردیا کیا۔ ایک میشن کا جو المقادر بنگا ایس کے تھے پڑھ کیا جبر ابھی ایوں کو ماری میں اورانسیوں کو

كَ الكِ شار بر مهار الكول جوان جنك تركود في والع بين الدريون ا ، مِن جنگ میں بھارت کی وفاعی منصوبہ بندی بہت بہتر تھی کے ونکسانیوں نے بھر پور تاري كي ما تحديد على الياتفار ١٥ و ي جنك عن جاراوفا في تناسب كم تما الكن ا كويس يه محيب بہت بڑھ کیا ، کیونک ان لوگوں نے ۲۵ء کے بعد بنگائی سطح پر تیاریاں شروع کروئی تھیں ،ان کے مقالے میں ہمارے دریائل بہت کم تھے اگر ہم اپناد فائل بجٹ بھارے کے برابر کردیے تو یا کستال ن ساري معيشت ناه بوكرره جاتي ان أجوان الكول أن تعداد مين زياده تصدان كياس ا كِيه بزارترا كاجباز تصانبول ئے مشرقی يا كتان مير ٨ ۋوريزن فوج اور فضائيد كـ ١٠ سكواؤ رن اكار كى تحد جبكمان كرمقا يلي مين إها كديس وما المرف اليك سكوا ون قعار مغرلي ماكستان بي طرف ون كي دفا في بيوزيشنز ان قدر مضبوط تعين كه بمين أنبين قرزت كے لئے اكثر كاذول پر ٣ اور بعض چکیوں پر ماکنا فورس کی ضرورت تھی اجھانم نے لڑائی میں بھی ویرکروی تھی ارتی تھی اس شرقی باستان کی فوجی تیادت نے بوری کر دی۔ اگر ہم شرقی باکستان میں اپنی فوجی طاقت يسيل ف ك الإنجى عجة اور جاك مير محصور بوجات توجم زياده مرسة كلير بحي عجة تحاور جاري شائب بھی اتن برترین ندیوتی ،اگر آپ ڈھا کہ کا نقشہ دیکھیں توا ہے دریائے ڈھا کہ نے گھیر رکھا ے دریادر یا اِلل مندرجیها ہے اے مور آرنا کی بھی آری کے لئے مکن نیس ۔ خلاووازیں مرف سے ذھاك تك رائع تال محى كى درياج تي ين جنين مورك نے كے لك وقت اور مہارت کی مفرورت ہے ،اگر ہم بھارت کوان مسائل کا شکار کرویتے تو جمیں بہت سادفت اُل جاتا

بظر و بیش کی شیعہ گی کا معاملہ ' پوائنٹ آف اور بندان ' تک بین چگا تھا۔ یہ ' کی ایک فرد

کی نظم نیمن کی سے دونی کا معاملہ ' پوائنٹ آف اور بندان ' تک بینی پاتھا ہے۔

معاملہ بند قالو ہو چگا تھا اور اس وقت خود مجیب الرحمان مجی چاہتا تو مک نیمن کی سکتا تھا کیونکہ

معاملہ بندی ہوئی تھا اور اس وقت خود مجیب الرحمان مجی چاہتا تو مک نیمن کی سکتا تھا کہ پونکہ

مشرت پرسی اس کی مجبوری بن چگی تھی اوھ مغربی پاکستان میں سب کو علم تھا کہ بنگا کی ہمارے ساتھ منسل و بیٹر کی بیان کی محالی اور کہتے اچھا تھا الگ ہونا چاہتے ہوتو تھیک ہے ہوجاؤ

میٹر کرتے ۔ میکی خان و نیمر و انہیں پاسے اور کہتے اچھا تھا الگ ہونا چاہجے ہوتو تھیک ہے ہوجاؤ

کو تک اس صورت میں بیمال ان کی کھالی اور جاتے اچھا تھا الیے ہوتے ہیں جن کے نتائی کا اس کے مطابع ہونا ہے اس جن بی مجبور کی مجبور کی مجبور کی میں بیانا ہے شابھ

تنكن افسوال ردسب بيتكاث الوسكان

محلی خان کے لئے بھی۔

اے وجنگ کے حوالے سے بھے ایک بات بہت تھا کرتی ہے، ان وقول ہمارے پکھ
دکا م اعلان کیا کرتے تھے کہ ہم پاک سرزشن کی ایک ایک ایک استقبال کیا گیا جن ان وقول ہمارے کی جب
انہوں نے بھیارڈا لیا تو قد حاکہ جن پاک سرزشن کی ایک ایک استقبال کیا گیا جن ان وقول اپنے
ہزلوں کے بیان بن من کر جران ہوتا تھا تھیک ہے ایک جوان کا مودال بلندہونا چاہیے کہ دشمن کے
ہزلوں کے بیان بن من کر جران ہوتا تھا تھیک ہے ایک جوان کا مودال بلندہونا چاہیے کہ دشمن کے
ہزلوں کے بیان بن من کر جران ہوتا تھا تھیک ہوتی ہی تھی تھی ہوتی ہی تھا ہے کہ دشمن کے
ہزاد کی ذیر گیاں ایک شخص کے اشار دی جو کہ ہوتی ہیں تو آپ کو شیقت پہندہونا چاہیے۔
پکروشن کی زیر دست تیار کی اور دونا کی بالادی و کھنے کے باوجود آپ خوابوں کی و تیاش زندگی گزار
در جین کیوں؟ شجھ آئ تا تک اس کی مجھنے میں آئی۔

مجھے آئ بھی یاد ہے جی اپنچ کیو کے آپریشن سنٹر میں ہم لوگ پیٹھے تھے اہادے کمانڈر چیف ایئر مارشل رجم خال ہا ہم آئے اور کہا ' مٹوز از ادور' اور اس کے بعد پاکستان دوحصوں میں تقسیم ہو گیا۔ عادی آ رمی کا ایک بڑا حصہ یکنی قیدی بن گیا اور ایک قوم تاریخ کے اند جروں میں گم ہوگئی۔

اس بنگ میں بیرا چھوٹا بھائی کیٹین ٹوازش کی خان ڈھا کہ کے کی بحاذ پر بمیشہ کے ادار ما کہ کے کی بحاذ پر بمیشہ کے ادار ما تھ چھوڑ گیا۔ والدو کو اس کی شہادت کا سن کر بہت صدمہ ہوا ہم بوی کوششوں کے باد جو داس کی الش دریافت شکر سے چھر کچھوٹر سے بحد کی نے آ کر والدو ہے کہد دیا کہ اس نے ریا ہے ہوا کہ اس نے دیا ہے ہوا کہ اور وہ شہید تھیں ہوا، بلکہ بنگی قیدی ہوگر بھارت کے لیفنے میں ہے تو دو بارہ آئی میں میں میں میں میں ہوگئی جہاں یا کمتان کی تاریخ پر اندے فقیش چھوڈ گئی اور اس اس نے ہاری زندگی گی کتاب بریکی ایک کے بال یا کمتان کی تاریخ پر اندے فقیش چھوڈ گئی وہاں اس نے ہاری زندگی کی کتاب بریکی ایک کہوڈ کی تو کردیا۔

جنگ کے بعد ذوالفقاری میشونے افقد ارسنجیال لیا۔ وہ بہت فی جن اور موقع شناس سے۔ انہوں نے دیکھا تو م بالگل بہت ہار چک ہے تو انہوں نے دویارہ اسے حصارہ یا۔ ملک میں اسلامی سربران کا نفرنس بلائی مجانب اور امریکہ سے راابط منقطع کر کے اسلامی بلاک بنائے کی کوششیں شروع کر دیں۔ پاکستانی دوبارہ ہاوقار تو م بنے لگے۔ پھڑی کے میں بھارت نے ایٹمی دھا کر دیا تو پاکستانی مورالی دوبارہ فیمن میا گرا۔ یود کی کر کھٹونے ایٹمی طاقت بنے کا اعلان کر

ریا یہ ہم نے ایمنی پائٹ کے لئے دوڑ وحوب شروع کردی قوم کیک بار پھر پاؤں پر آ کھڑی ہوئی۔ میں صرف اس وجہ سے پھٹوکی عزت کرتا تھا اور کرتا رہوں گا کیونکہ میرا ذاتی خیال ہے، آگرا کے می جنگ کے بعد پاکستان کوکوئی کمزور لیڈر ملا تو آج پاکستان جنوبی ایشیا میں سری لٹکا، جھوٹان، مالدیپ، بنگاریش اور غیال جیسا ملک ہوتا صرف بھٹوکی وجہ سے آج پاکستان پر سیجرش بھار تی رباؤ کا مقابلہ کرنے والا واصد ملک ہے۔

## Prime Minister.

We Have Taken A Lenient View About Your Reprocessing Plant But We Did Not Know What Would Be The Attitude Of the Next Government

بھیچھوں ہوا کہا بھی چانٹ کے حوالے سے بھٹو پر شدید دباؤ ہے۔والیسی پر مل نے بھٹوکو خطالکھا کہ آ ہے جھسیاروں کے بدلے اٹنی پروگرام ترک نہ کیجھے گا، کیونکہ میہ ہماری بقاء کی ضافت ہے۔

حود الرحمان كيمش كار إورث تيار جو كي تو آرى ادر غوى نے بيمنو سے كہا كدائے يميل چينا جا ہے ليكن ش نے زور دے كر كہا كہ ر يورث موام كے سائے آئى جا ہے كيونكہ جب عام

جوان یا چھوٹے آغیر کی فلطی پراس کا کورٹ مارش ہو جاتا ہے قو گھرا سے بر نیلوں کے چہر سے
موام سے ساسنے کیول ٹیس لائے جاتے جنہوں نے پاکستانی تاریخ کی بدتر میں فلطیاں ٹیس۔ میں
نے جب نرور دیا تو بعنو نے مجھے اور کا منطلب کیا تیں ڈیلی کا پنر پروٹ کی اشاعت پرزور کیوں و سے
تھے بچھے بھی ساتھ باہ ایا۔ وہاں بھٹونے تو چھاتم حود الرنمان دیورٹ کی اشاعت پرزور کیوں و سے
مشاوک ہو جائے گی تو انہوں نے کہا جب آری اور ٹیوی رپورٹ نفیدر کھتے پرزورو سے میں ہو تو ہو اس کے
مشاوک ہو جائے گی تو انہوں نے کہا جب آری اور ٹیوی رپورٹ نفیدر کھتے پرزورو سے رہی ہو تو
کیا کرسال تبول تم بیر محاطر خم کردو پھر جب میں مائیاں بو کردوہاں سے داہی آئے لگا تو بحثو نے
کیا کرسان این ٹیمیٹ مارشل میں حجمین سے تنا دول میر سے بعد لوگ کہیں گے جنونے دیورٹ اس کے
کیا کیون این چین مارشل میں حجمین سے تنا دول میر سے بعد لوگ کہیں گے جنونے دیورٹ اس کے
شاک میں کران کی تھی کردہ خود اس میں ماؤٹ کو بولوں نے تبتید لگا ہے۔

عده کے شروع بی احتیاری احتیاری میں جب نیم ولی خان نے بچادرے فی این اے کی احتیاری مہم شروع کی تو کا پینے کے اجلاس میں جنونے کہا کہا ہی ادر حیدرہ یا آتے بعد بیثاد رمیں بھی بارشل لا، لگاد بنا با ہے تو جنرل ضیا ونے فوراً مشورود یا وہاں ائر چیف مارشل و والفقار یہاں موجود ہیں اُنہیں کمیں شہر میں مارشل لا مذکلہ میں تو تیس نے یہ کہ کا ذکا دکردیا کہ مارشل او دکانے والا ایم کا بھر ربوا

ب وقوف ہوگا کیونکہ جارے پاس جوان ٹیمن اسلوٹیمی اور بیاتے نہیں ہوسکتا کہ بیس اپنے انجیسئر زا ایپڑسینز اور بکنیشنز کو بندوقیس بکڑا کر سرکوں پر کھڑا کر دول ، بیسٹو میر کی بات بجھ گئے اورانہوں نے اس کے بعداصرارٹیمیں کیا۔

سم جوانی کے 19 ویر شن تقیا کی بین تقیا۔ رات کے جبے بھے بھوکا ڈیکی فون آباا در
انہوں نے بھے بخاطب کر کے کہا۔ ''امیز پیف ارشل تہیں بتانا چاہتا ہوں کہ بین نے دوباروا لیکش
کا فیصلہ کر لیا ہے۔' بیس نے کہا سریہ تو بین کو ٹی بات ہے بھران رات تین ہیج بیرسنا سے
وی کی نے بھے دگا یا اور کہا جزل ضیاء افق الآن پر بین اور آپ سے بات کرتا چاہتے ہیں، شیر
نے کیلی فون افعایا اور رکسیور سے جزل ضیاء کی آ واز آئی ''امیز چیف مارش بم نے عارضی طور پر
نیک اور کر لیا ہے۔' بیس نے کہا ہے آپ نے کے گیا کیا جموات کی آباد کی ایک جو نے کہا ہے اللہ میں انہوں نے فون کیا ،وگا تو جزل ضیاء بولے آپ
ضور رات بھے فون کر کے بتایا تھا بھینا آ ہے کو تھی انہوں نے فون کیا ،وگا تو جزل ضیاء بولے آپ
ضیم میرے دفتر انشر بیف انکیل بیل انٹر وع کر کویا۔
انہوں نے ایسا ویسا تھا کا راگ الا پنا شروع کر دیا۔

بارشل لاء کے چندروز بعد میں چکالہ میں تھا تو نتھے مری سے بیسٹو کا فون آیا ٹیل نے فون ریسپوکیا تو وہ کئنے گئے میں نے جز ل ضیاء سے دالبطے کی گوشش کی گیئن وہ وفتر میں ٹیس جی ا اچھا ہوائم مل گئے۔ کیائم کل میرے پاس آ سکتے ہو؟ تو میں نے کہا کہ سراگر آپ بھالت محسوس کریں فوٹم ہوں نے بنس کر کہائیس الب تو آپ نے اپنی بولت دیکھئی ہے بہر حال انہوں نے کہائم

کل ساڑھے دل بچا جاؤ فرن بند ہونے کے بعد میں نے جز ل ضیاء سے دابط کیا تو وہ وفتر میں موجود تھے بچھے بین چرت ہوگئ موجود تھے بچھے بین چرت ہوگئ میں نے انہیں بتایا کے بھٹوکا فون آیا تھا اور وہ آپ سے بات کرنا چاہتے تھے لیکن آپ شاید موجود نہیں تھے۔ انہوں نے بچھے گئ ساڑھے دل بچھ بالیا ہے تو جز ل ضیاء نے کہا ''بین کا انچھی بات ہے آپ جا کیں'' میں نے کہا جناب میں کیوں جاؤں آپ جا کیں' و وابت تو آپ ہو کئیں۔ دوبات تو آپ ہی سے کرنا جا جے تھے۔

جزل ضیاء نے بٹس کر کہا آپ اور بچھ ٹیں کیا فرق ہے چلے جا کیں تو ٹیں نے جواب
دیا۔ ''آپ اور بچھ ٹیں پیفرق ہے کہ آپ نے مارشل لاء لگا یا اور بیں نے نہیں لگایا البذا میں اس
پوزیشن ٹین نہیں ہوں کہ وہ کچھ پوچھیں اور میں انہیں جواب دے سکوں۔'' ببرحال اگلی تیج
ساڑھے دی ہے بی بیلی کا پیر کے ذریعے مری بچھ گیا جہاں پھٹو ہاؤیں ادیسٹ نئے۔ جزل
اخر عبدالرحمٰن نے تھے ریسیوکیا بعداز اس ٹیں اندر چلا گیا بھٹوسے طاقات ہوئی انہوں نے ملکی اور
غیر ملکی صورتھالی پرتنصیا کیچر دیا ہیں نے انہیں بڑا مطمئن پایا کائی چا نے چل دی تھی اور ساتھ رہے وہا کی اور سے نامیں بڑا مطمئن پایا کائی چا نے چل دی تھی۔
جارے نئے۔

میری یو بیغارم میں ضیا والتی ہے آخری طاقات بڑی زبردستے تھی۔ ریٹائرمٹ ہے جدد دو آئی میں بیز ان فیروستے تھی۔ ریٹائرمٹ ہے جدد دو آئی میں بیز ان فیرا میں نے الیس کہا، جب میں بیون میں ایران کیا تو شاہ ایران نے بھیے بال کر کہا تھا تم بیٹو کے ساتھ کیا سلوک کرو گے؟ تو میں نے آئیں کہا بیٹو کا کیس عدالت میں بیٹاں بہا جاد کورٹ میں ایران کے کہا کہ بھی اسید ہے کہ آ لوگ اسے آئیں کہا کہ بھی اسید ہے کہ آ لوگ اسے آئیں کہا کہ بھی اسید ہے کہا کہ بیل میں سے کہا کہ بھی واکٹر مصد تر کے حاص مرف پائی فیصد ہے آ دی میری تھی عوام میرے تھے گئی میں نے بھر بھی واکٹر مصد ق کو آئی ٹیس کیا بھا دارا سے برائی میں نے جز ل سی شاف کے جائی میں نے اپنے آئی کی تھی ہوا ہے تو عدمان میں بیٹر آئی گئی جس میں اس نے کہا تھا کہ آپ لوگ ہمارے دوست ہیں چنا نچہ آپ کو میشودہ و بیٹا ہول بھٹو گؤتی شرک میں کہنا کہ بھٹا کہ آپ لوگ ہمارے کے تھے گئی تا کہ بیل کہ تال دی جہاں میں ہو گئی آئی جس میں بیٹا کو تا تو میں کہاں میں کہ انہوں کہ شو گؤتی شرک بیا کہ میں بیٹا کو تو تو ایک تو تو ایک کو تو تو کہا گئی آئی ہو گئی ہو گئی ہو تھی کی ہو تو تو تو تا ہوں بھٹو گؤتی شرک میں برا خون ترابہ ہوا گئی آدری نے کہا کہ رہی کی اور اپنے پاس دی خوال میں دیں جہاں دی جہاں دی جہاں دی خوال میں دیں کہا تو تو تا ہوں کہو تو تھا گیا گئی آئی کو اس کے برائی میں کہا دی کہا ہوں کہو تو تھا گیا کہ آئی کو اس کے برائی کے گؤتی ہیں کیا اور اے ہاؤس و بھٹو اس نے بری دیں جو اپنے آگی کہا گئی گئی کہ میں نے اور کی تو ان کے برائی کو تاب کے باک میں بیا کو تاب کے برائی کو تاب کی کو اس کے برائی کو تاب کی کہاں کہا ہو گئی تو اس نے برائی دی جو اس کے برائی کی کھرائی کی کو کو تاب کے کہو کی کو اپنے برائی کے گؤتی کو تاب کی کو تاب کی کو کرائی کو تاب کی کو کی کو تاب کی کو کی کو تاب کی کورٹی کی کو کرائی کو کئی کو کو تاب کی کو کو کی کو

جہاں آرمی نے ٹیک اوور کیااور بن بیلا کو معزول کر دیا گیا اے بھی اوور تحروکے بعد قرق کرنے کے بجائے ایک و بلا بٹس ہاؤس ریسٹ کر دیا گیااور اس قید کے دوران اس نے شاد ک بھی کی قویس نے جزل ضیاء گئی ہے کہا آپ بھی بیشٹو کو آل کرنے کی بجائے تھیا گل کے گورز ہاؤس میں بند کردیں..... لیکن جزل ضیاء ہائکل خاموش رہے انہوں نے ہاں کہی اور نہ دی نال اور پیلا قائے تم ہوگئی۔

جزل ضیاء کا فیلے کرنے کا اپنا انداز تھا مثلاً ملک میں انتخابات کے لئے ملٹری کوئس کا اجلاس کا اجلاس کا اجلاس کا اجلاس کا اجلاس طلب کیا گیا، ہم سب لوگ بیٹے ہوئے تئے جز ان ضیا آئے اور کہا میں نے انتخابات ملاق کا م ہے جمیں کردیے میں۔ بھی جہ میں نے انہیں کہا اگر دوان پر چھوڑ وینا جا ہے خودوہ بھی اس فیم کے وعدے کرتے آر ہے تھے، میں نے انہیں کہا اگر فیمار آپ نے کرنا تھا تو کوئس کیوں بلا گی گئے۔

مجٹوکی پیمائی یا کتانی تاریخ کی " گریگ ریجٹری " ہے۔ میں طویل سوچ بیار کے باوجود بينبس مجهد سكا كه بعثو جيسے ذيين آ دى جس كى تمام معالمات برنظر تھى اور وہ خود عوام بس بھى بہت مقبول تھا، اس سے ایک غلطیاں کیے ہو کئیں جن کے باعث دہ اس قدر تکلیف دہ انجام کو ينياريس ينيس سجه مكاكدانهول في فيدرل سيكورني فورس كيول بنائي اوراكر بنائي تواسين مسعود كمود وعيم بدقماش لوكول كوكيول لكاياجن كى برى عادات ي بعثو خود بحى واقف تقياور بجراى مسعود محمود نے بھٹو کے خلاف گواہی بھی دی۔ بھٹو کے ایک قربی ساتھی ( نام ٹییں بتا تا جاور ہا) نے جھے بتایا کہ اس نے ایک مرتبہ بھٹوے یو چھا''آپ نے ان لوگوں کوفیڈرل سیکورٹی فورس میں کول لگار کھا ہے جن کے کردار کے بارے میں آپ خود بھی داقف ہیں' تو بعثونے کہا یہ میرے بازو ہیں کیونک پیلوگ میرے لئے وہ بچھ کر سکتے ہیں جوآ پاوگ بھی ٹیس کر سکتے بہ میں آج تک يه بهي أبين تجهيد كاكه بهنون إين اقتدار كي عمارت بيوروكر لي اورآ ري يركيون استوار كي مارشل لاء لَكُنْهُ كَ بعد ہم نے چیف الکیشن تمشنر سجاد علی جان کو بلایا تو اس نے بتایا کہ الکیشن کی ابتدائی ر بورٹوں میں ۳۲،۳۰ طلقوں کے نتائج آئے تھے اور اگر ووساری کی ساری ششتیں بھی اپوزیش کو چل جاتیں تو بھی بھنو بھاری اکثریت ہے جیت جاتے تو پھر بھٹو کو جھوٹے لوگوں پر اعتاد کی کیا ضرورت تحى؟ من اس واقع كالجمي كواه مول جب بعثولو عياني لكانے والول نے سينے ير ہاتھور كھ كركها تفا-"سرند صرف بهم آب كروفادارين بلك بهاري آن والى تسليس بهي آب كي وفادار ر ہیں گی۔'' اور یہ بھی نہیں کہا جاسکٹا کہ بھٹوان تمام حقائق سے نادافف تھے کیونکہ ہیں نے خود کسی

ے سنا تھا کہ جب ایک کشٹرنے اُٹیس فاط نتائج ٹیش کے تو بھٹونے کہا تم جھے بھائی پر لاکانا چاہتے ہو۔ جھے ٹیبس معلوم ستنقبل کا مؤرخ اس ٹریچاؤی کے بارے میں کیا قیصلہ کرے گا لیس ایک ہات طے ہے بھٹو کے اس افسوسناک انجام میں بیوروکر کی اور آ دمی نے برا کر دار دادا کیا۔

ریٹائرمنٹ کے بعد میں نے ضاء کی افغان مالیسی کے خلاف لکھنا شروع کر دیا تو انہوں نے دوقین مرتبہ بلایا، ملاقاتیں ہو کس جن ش جم ایٹا اپناموقت بیان کرتے رہے، ش ان ے کہتا امریکی ومینام کا بدلا چکا نا جاہ رہے ہیں جنگ کے بعد بدلوگ واپس طلے جا کیں گے اور ہارے لئے بہت سے مسائل رہ جا کیں گے۔الین بی ایک ملاقات کے آخر میں جزل ضیاء نے كباآب كوتو جھے بہت اختلافات بيں لكن مير عدل مين آپ كى بوى كرت بادوش نے نبس كران كاشكريداداكيا ـ انبول في بعض حياس حاملات يريمر كارائ لين ك لئ مجهدو ا کی مرتبداور بھی بلایا جس کا ٹی آ ب کے سائے و کرنیس کرسکتا پھر جزل ضیاء تی تے 29ء ٹیں مجھے سفیرینا کرسوئٹرز لینڈ بھیج دیا شایدانہوں نے اس ملک کو بےضرر سمجھا۔ میں دہاں ہے ۵۸ء کے بعدوالين آيا كلرينظير بمثوني اين بلي حكومت مين ٨٩ وكو جحام يك مين سفيرينا كربيتي ديا-وبال من تمبر ٩٠ وتك دبار نظير حكومت كرفاته كا تطي بي روز من سفارت مستعنى مو میا۔ بہاں ایک دلیسی بات کا ذکر کرٹا چلول کہ بین مشعفی ہونے کے بعد یا کتان آ میا کین الارے اخبارات میں بی خبریں شائع ہونا شروع ہوگئیں کدایئر چیف مارشل ووالفقار علی خان امریک ہے واپس نیس آنا جائے ، دور سفارت میں توسیع کے لئے کوششیں کر رہے ہیں وفیرہ وغيره اور ميں اپنے ڈرائنگ روم ميں بينه كريپ فيرين پڙهتا اور يا کتاني پريس كي انفارميشن پر تعقيم لگاتا ... كى ايك ريورز ك ذبين مين بحي نيس آيا كدوه يهال اسلام آباديس مير ع كمرفون كر كيد كراي كال الول؟

ادراب میں اسلام آباد کے بی مہ بلاک میں اپنے گھر میں مزے سے زندگی گز ار دہا ہوں، اخبارات پڑھتا ہوں دیا کی تازہ تر کی ترایوں کا مطالعہ کرتا ہوں، کافی پیتا ہوں اوراپیۃ شاندار ماضی کی نہر کی یادوں کا لطف لیتا ہوں کیونکہ میکن بھتر بن شفط ہیں۔

....

شميم قريثي

شیم قریشی صاحب ایک چیران کن شخص شخاان سے میراتعادف ایک پامسٹ کی حقیت ہے اور ان بھی صاحب ایک چیران کن شخص شخاان سے میراتعادف ایک باری تاریخ بیں۔ میں نے ۱۹۹۵ء میں ان کا انٹرویو ایش ویا کیا۔ یہ سلم ۱۹۹۸ء میں ان کا انٹرویو ایک جاری رہا ہے۔ جب بیا انٹرویو کی بواقو اس نے تمکلہ بچا دیا۔ میں آپ کا استفالی اور کیا کا انتظامی میک میں میک وقت ایک عام انسان ایک صوفی ایک دست شاس اور ایک مور شخصیت پر کے کا رہا ہے۔ بھی ایک ایسے انسان سے جنہوں نے میری شخصیت پر کے کا رہا ہے میری شخصیت پر کے کہرے افرات مجموز ہے۔

دبال جمول شهريس ايك تحيم صاحب تھے۔ مجھی تھی بائی سکول میں ہیٹر ماسر ہوا کرتے تھے۔ایک بارلا ہور مھے تو ساتھیوں کے ساتھ وا تا دربار چلے گئے وہال ان پر کیا گزری اس کے یارے میں جول کے کی شخص کو پھی معلوم نہیں تھالیکن جب وہ والیں آئے آوایک بالکل مختلف انسان تھے بٹن من سے بے گافٹہ کیڑے تھنے ہوئے ہال گروے اٹے ہوئے اور منہ سے رال کی تارین فکل کر سینے برگر رہی تھیں وہ لا و ے آ کرا ہے گھر کے تھوے پر بیٹے گئے اور چر باتی سادی زندگی و بیں گزار دی۔ انیس اللہ تعالی نے متعقبل میں جہا تک کا ص نے نواز رکھا تھا لوگ دور دورے آتے اوران کے قریب ييني جاتے جب حكيم صاحب ير منصوص كيفيت طارى وقى تواوك بارى بارى اين الرض جيش كرت تكيم صاحب چنرلفظول شل اس كا جواب دے ديئے۔ شربان دنوں جمول ميس رہتا تھا۔ ہمارا گھر ان کے تحوے کے بالکل سامنے تھا۔ میں بالکونی میں بیٹے کرسارادن تکٹیم صاحب کا جائزہ لیتار ہتا' کی بار میرا جی جابا میں نیچے از کران کے پاس میٹھول ان کی باتیں سنوں کیکن میرے اندراتی ہمت پیدا نہ ہوئی ویے بھی چھ برس کالڑ کا جوابیے والدین کی شفقت ہے بھی محروم ہووہ اتی جمت كرجى كييس سكاتها؟ وي دن تُرميول كي دو پيركو مين في ويكهار حكيم صاحب ك ماس كوني نيس بس تعزے پروہ اپنے ہی بول و براز میں تبھیزے پڑے ہیں اور بزاروں کھیال ان پر بینبستاری میں۔ اس وقت میرے اندر نہ جانے کہاں ہے اتنی ہمت آگئ کہ ش مرهال از کران کے ساسے كيزا ہوگيا۔ جھے اچھى طرح ياد ب انہوں نے " بير بونى" عيسى آ تكھوں سے جھے گھوركر و يكهااوركها" تو بھي و كھے گا۔"" د كھے گا تو بھي" اور ساتھ ئي تھيول كى جاوراوڑ ھاكر ليٹ گئے اور میں ان کے افظ یلے بائدھ کر وہال سے واپس آ کیا مجرزندگی کے ایک طویل عرصے تک بداغظ

مير النظام المايند عدم كونكه مرى فراست أنيل يحض عاصرتي

شل ایک محروم پیچی تھا۔ میرے والدین ش اُن بن تھی بینا نچیمیرے ' بیا حاکو' جہاجی بی میرے سب چھ بھے ان کی کتابوں ہے دوئتی تھی ادر میری ان ہے انہوں نے مجھے بہت بچین میں گلتان، بیستان، را ہائن، ہا بکل اور قرآن جمیدیز حداد یا تھا' وہ خود سکول جھوڑنے جاتے تھے اور والله برجى ير مدراته بوت تحد داستر بحر بھے كابوں كى باتس مناتے رہے تھے۔ بہت یوے شطرنے باز بھی تھے۔ ہرشام ان کی بیٹھک میں لبی لمبی بازیاں ہوتی تھیں۔ بوے بوے بول اوگ آئے تھے۔ انجی محفلول میں میر ک ملاقات اصغر خان کے والد بر گید ئیر رحمت اللہ ﷺ مشید اور بھارتی افسانہ نولیں لال ڈاکر ہے ہوئی ۔ اس دور میں گرمیوں میں تشمیر کا دارالکومت جمول ہے سری نگر نتقل ہو جاتا تھا۔ گرمیوں میں میری ماں انگی پکڑ کر جھے سرینگر لیے جاتی یہ بینگر وہ سکول میں پڑھائی تھی۔ اس سکول کی پڑتیل محمودہ احمر ملی شاہ جیسی زبر وست خاتون ہوتی تھی۔ وہ ایک د هلتی عمر کی شاندار عودت تھی۔ اس میں ایس محشش تھی کہ جو بھی وانشو رُ شاعرًا ویب یاحس جمال ے مجرا ساست دان ان سے ملکا وہ ان سے بار بار ملاقات پر مجبور ہو جاتا۔ بیشا تدارم رت مجرو زندگی گز اردی تھی۔ اس نے مجھے دیکھانو میری مال ہے جھے ما تک نیا۔ یوں میں تمود ہ احریلی شاہ کے گھر آگیا۔ بیانک وسطح وطریض اور سجا سجایا گھر تھا جس بیں ایک و بوارے دوسری دیوار تک ادای خاموتی اور ویرانی کے ڈیرے تھے۔ بیگم محودہ اس ادای کے وی وی بری ی چولی کری پر تناب وکڑے بینے جاتی اور میں اس کے کندھے ہے کندھالگا کر جیرانی ہے گردو پیش کو و کیمنار ہتا تھا۔ بعض اوقات بیکم محمودہ کا گھر آ باو ہوجا تا تھا ہے شارلوگ ان کے پاس آتے بہلوگ بوی بوی گاڑیوں میں آتے انہوں نے شاندار موٹ پہنے ہوتے تھے مگریکم صاحبہ کے پاس آ کر ظاموشی ے بیٹھ جاتے تھے۔ وہ دیوی بن کر جب رسان ہے انہیں ویجھتیں تھیں الوگ رات مجھ تک و ہاں بیٹے رہے تھے۔اس دوران بدلوگ عگریٹ پھو نکتے جاتے مقبوہ بینے رہے اور سامنے بیٹھی د اوی کوعقیدت جری نظروں ہے و کھتے رہتے ۔ میں بچھالبذا جھے ایک عرصہ تک معلوم نہوا کہ سامنے کونے میں بیٹیادہ فخص جو خاموشی ہے سگریت پھو کئے جار بااور جس کے جیرے برتھیز کی كنى بين كى يونى بين اس كانام فيل احد فين السائل المرادي بينا فوبصورت لوجوان المردى تا ثير يه ورسليثي شرواني اورتركي أولي والانتخال غلام محمد سادق باورده جوابحي البحى سائكل يدآيا تحالوگ اے نیخ عبداللہ کہتے ہیں۔ میں ان اوگوں کواس وقت نہیں جانتا تھالیکن جب زیاندانہیں

جائے نگاتو میں نے فورا نعرودگایا میں تو آئیں اس وقت ہے جا ساہوں جب بے گلیوں میں پیمیل پھرا کرتے تھے اور آئیوں کوئی ٹیمیں جا ناتھا۔

عن بارہ برس کا تھا جب بھے بتایا گیا پاکستان بن دیا ہے نہ کیا ہوتا ہے جس نے بیگم منودہ سے بو چھا انہوں نے شفقت سے جر سے سر پر ہاتھ بھیر کر کھا'' ابھی تو یہ بچھائی تیس کین شاہدا ہے اوا کے بتوں میں بیکو بن جائے '' بیں انجی اسے ذکن میں انجر نے والے والوں کے جواب سائٹ کر بی رہا تھا کہ ایک وہ میں می گھر میں فوج آئی '' فیالہ فرسٹ فورل'' کھر بھے بتایا گیا کہا وہ بھیاڑ وال پر جگٹ بور می ہے۔ پاکستان اور بھارت لار ہے ہیں۔ میں دوز لال چکس پر تُنَّی کو کی مشہری پاکستان کا ساتھ فیس وے گا اخیرہ وہ فیرہ ہے گھر شام کو ای جوک پر گاڑ اور ہیں گ خون میں رہا ہوتا تھا۔ بھر شہر میں اطلاع ہوتا کہ خالے وہ بھر شام کو ای جو کے ان بھول سے خون میں رہا ہوتا تھا۔ بھر شہر میں اطلاع ہوتا کہ کالم اور کہا تھی ہے بو تے ان بھول سے وہا ہے بھر ان طون کی انہوں کا بدار کیں گے وہ فیروہ کھی ہو۔

ا اکوررا ۵ کولیات ملی خان نے لیات بائی میں جا۔ عام ے فطاب کرنا تھا۔ میں سری تھر میں تھے۔ میں سری تھر میں تھے اور میں ایا تھے ان کی تقریر سنے کا شوق جرایا میں جن سریے ہی گھرے کی گھڑ اور اوجی کرسیاں لگائی جاری تھیں شامیانے سیت کئے جاری تھیں شامیانے سیت کئے جاری تھیں جا۔ گاہ تھی گیا اور مین کے کہ بالکس سانے کیکی رو میں ایک کری پر جند کرلیا۔ چند

نعے بعد میرے وائیں طرف ایک پٹھان آ کر پیٹھ گیا اس کے ساتھ اس کا حجونا سا میں بھی تھا میں نے اسے غورے دیکھا تو دہ سیدا کبرتھا میں اے سری نگرے جانیا تھا' بدلوگ افغانستان ہے جرت كر كرمرى هم آئ تقد ول كيث شروج تف عمدان كوفاندان كراكم بجول كو جانتا تھا' میں نے سیدا کبرکوسلام کیااور سری گر کا حوالہ دے کر تلفتگوشر وع کر دی وہ مجھے پیمانوں كردايق تياك ب ما اورايخ بينے بيرا تعارف كرايا ايم في مرى كركى باتي شروع كر دين مجھے دو گانتگو کا بولها ہر محمل مزاج اور پُر خلوص انسان لگا۔ ہم باتوں بیں اس قد رکو تھے کہ جمیں یہ ہی نبیں جلا کہ لوگ کب آنا ٹروع ہوئے نیذال کب بجرا سٹیج پرمسلم لیگی رہنما کب تشریف

نائ ادر جلسد كب شروع بواالهديد سيدا كرمي بمعي تنكيبون ت عني كي ظرف ضرور و كيد لينا تعالي بجر جلسة روخ ہو گیا ہے تیج سیکرٹری نے کارروائی شروع کی ایک ایک سلم لیگی رہنما تالیوں اور فعروں ك شوريل ذائس برأ تا اوروهوال وهارتقر برجها ذكر والبن علا جاتا يبال تك كه وزيراعظم خان ليافت في خان كانام يكارا كيا و محرات موسايين نشست سائط وائس يرآسة الحد بلابلاكر عوام كے نعرول كا جواب ديا جب عوام كاشور تھا تو خان ليات على خان نے كہا" مير عزيز بم وطنو! السلام وعليم" اورساته اى جرى بغل ش ايناسيدا كبرافعا اور" ؤب" ، رايوالور ذكال كر

وزر یاعظم یا کتال کے سینے میں اتارویں۔لیات علی خان نے جی ماری اورخون میں ات بت ہو كر كريزے جاسگاہ ميں بھگار ڈنچ گئي لوگ انھ كر بھائنے لگئے اى اثناء ميں سنج پر كھز ابوليس انسر لوگوں کو پھلانگنا ہواسیدا کبرے ہاس پینچا میدا کبرنے بنے کھی سے اپنا خال پہتول اس کے ہاتھ میں وے دیائیکن پولیس افسر نے اے گولی ماروی سیدا کبرے منہ سے بو می کربناک جج گفی اور وہ میرے تدمول میں گر کرز یے لگا است میں وہاں برجی برداررضا کار بھ گئے ہولیس افسر نے

لیافت علی خان پر کولی چا دی میری آ تھوں کے تین سائے سیدا کیرنے ربوالور کی جد کولیاں

انهم و كي كرفكم ديا" الى ذليل انسان كوف في فوف كردو" اور يجر بيرے د كيستے بى و كيستے رضا کارول نے اپنی برچھیوں سے سیدا کمبر کی لاش کا قیمہ بناہ یا۔ چند کمچے بعد وہاں سیدا کمبر کی لاش کے جھوٹے چھوٹے تھوٹے فورتک پھیل اہو کی تکیرین الٹی سیدھی کرسیاں شامیانوں کی ٹوٹی تنامیں

تاحد نظر بمحري توبيال اور جوتے يزے تھے جبكت مير "مابق" وزيراعظم كي آ رهي تر چھي لاڻي اور

اس کے بالکل سامنے میں سیدا کبر کا میٹا اور وارث خان کا ایک یے ڈھول قصاب ساکت کھڑے تے چی بیرے ہونول پر جمی تھی اور آ نسوسیدا کبر کے بیٹے کی بلکوں پر تشمیرے ہوئے تھے۔ پولیس

آفيسر نے الکی کھويزي کو کھو کرماري اور مير حقريب آئر ريوالور ميري طرف ابرا کر کہا" بولوستول اور جبتم سے یو جھاجات تو کہناسیدا کر بھاگ رہاتھالیکن ٹیل نے اسے پکز الیاتمہیں میں میں ك\_" بيلفظ ين في مضرورليكن يرب ساكت جم ين كونى حركت شاولى الإلس آفير ميرى آ تکھوں میں سکتے کی کیفیت پڑھ کرآ گے بڑھااور اپنا پہتول دارے خان کے قصاب کے ہاتھ میں يكراديان بيدازال اس قصاب كواس بهادري يدم بزارروية انعام ملاكين مي أيك فرص تك بسترير برار بابهوت كابديه ببلاتجرية فاجومير يشعوراه والشعورير بري طرح ورج وكيار

١٩٥٢ من مجھائير فورس شركميشن ال كيا۔ جد ماوتك مجھ جك لاله ميس أرينتك وي جاتی ری اس دقت پیسارا کام ڈیچ خوانٹین کرتی تھی۔ یہ کبی نحوفٹا ک بی خواثین تھیں جومعمولی معمولي غلطي ير بماري با قاعده نهيكا في كردين تغييس بين نيك آف اور فلائك مين تو" اسر" بوكيا لیکن لینڈنگ کے دوران جھ ہے کوئی نہ کوئی غلطی ہو جاتی تھی جس پر میری ڈی انسٹرکٹر جھے " تُحدُ ع ارتى تقى - يول مين ائيرفورس إ نيداب " جو گيا اور چھوژ كروالي آگيا- ييل وبال ے گرا تو سیدھا''کوہ نور طز'' ٹیل آ انکا سے پلک ریلیشن آ فیسر کی توکری تھی' ساڑھے یا فی سو رویے تخواہ تھی۔ میرے یاس مانکل تھی اور نیز ھے میز ھے دائے تھے.... سیس سے میری زندگی کا تیابا بشروع ہوا۔

ایک دن مجھیل کے سیرٹری مقبول حسین نے باا کر کہا جمارے ایک دوست اندن سے آئے ہیں انیں کچری ہے کچرکا غذات حامیس تفصیل اس لفانے میں بندے آپ کچری سے اا كريمر \_ مُحرية إلياد يجينة كا-ثيل في وأسائكل في اورتقم كى بها آور كى كے لئے عدالت جلا كيا أ كام لم باتفا لبذا تين جار كفظ لك كئ مشام كويس مقبول سين كركيراً يا تو درائل روم مين ايك خوش شکل جوان بیضا تھا اس کا استری شدہ سوٹ تاز وشیواور میچنگ ٹائی اس کے الحلیٰ ذوق کی ترجمان تھی میں سلام کر کے ان کے پاس بیٹھ گیا۔ اتنے میں مقبول صاحب افراتفری میں اندرے نظاور مجھے کہا۔" بدیمر بشریں آپ یا غذات آئیں دے دیں 'اور ماتھ ہی اند ہماگ گئ میں نے جرانی ہے مہمان کی طرف دیکھا تو و مسکرا کر ہوئے 'ان کے گھر بیٹا پیدا ہونے والا ہے' سب کام الله کی مهربانی سے خوش اسلولی ہے ہو جائے گا' پیخواہ کؤ اوپر بیثان میں۔''ان کی باہ اس كرين خيران ہوكيا كونكہ كوئی فخض استے وثو تن ہے كہد سكتا ہے كہ فلاں فخض كے كھر چند لمح بعد بيثا بيدا موكار بين اس اوهيز بن من تحاكه متبول صاحب اندر يخوش خوش فكا اوركها "دبشر

صاحب بیجے مبارک دیں اللہ نے کیجے بیٹا ویا ہے۔'' بر بیٹر نے مشرا کر گرون بلا دی مقبول صاحب میں انہیں ہاتھ صاحب میں انہیں ہاتھ وکھا کہ جاتا۔'' میں نے اے بھی حکم حاکم مجھا اور جانے نے آئی اپنے دونوں ہاتھ میر بیٹر کے مائے کہا کہ بیٹر کے سات پھیلا دیئے وہ چند کھول تک میرے ہاتھوں پر جھے رہ بادر پھر سید ھے ہو کر کہنے گئے'' شیم صاحب آپ کو اللہ تعالی کے مستقبل میں جھا تک کی صلاحیت سے نواز رکھا ہے' آپ فورا ہماری فیلڈ میں آ جا تیں اور چس نے ایک قبیم سرائیل پر بیٹھ کرسینی بہتا تا وہ گھا ہے' آپ فورا ہماری فیلڈ میں آ جا تیں اور چس نے ایک قبیم سرائیل پر بیٹھ کرسینی بہتا تا وہ گھا ہے' آپ فورا ہماری فیلڈ میں آبا تیں اور چس نے ایک قبیم سرائیل پر بیٹھ کرسینی بہتا تا وہ گھر آپ گیا۔

تھوڑے عرصے بعد مجھے اندن ے ایک پکٹ موصول جواجس سے یامسٹری کی چند كابول كے ساتھ يمر بشير كالمختصر ساخط لكلا۔ " جناب آپ نے اجھى تك يامسٹرى سيكھناشرو رئيس ك؟ "من في كايس اور خط اليك طرف ركاديا - وكوار ص بعد يوى كرماته مير عاتقات خراب ہو گئے بگاڑ ہو ھااور نوبت طلاقی تک آگئی توشن پریشانی کی حالت میں میر بشیر کی جیجی كَا بيْن كُلُول كربينه كيا شروع شروع من مجه تجهرنه آئي لكن مين يز حتا جلا كيا أيك آ ده مينے ك مشقت کے بعد جھے بنیادی لائوں کا پند چل گیا کہ ترصے بعد میر بشر نے جھے مرید کتا بیل بھیج ویں میں وہ بھی '' حیث'' کر گیا تو ہاتھوں میں دوسروں کے ہاتھ دیکھنے کی تھجلی ی ہونے گئی۔ چند لوگوں کے باتھ ویکے ڈالے کچھ کے ثابت ہوا کچھ فالم لکا ایکن اس کام ٹس مزا آنے لگا ای دوران ا کیا اور واقعہ بیٹن آیا۔ ہارے کرٹری کے بھائی کا ایک کیس کیمل پور (اٹک) کی عدالت میں عل رباتها وبان كالميشن جي مقبول مسين كا واقف كارتها ال يامسري مين ولچي تهي مين جب و ہاں جاتا تو اس کے چیمبر میں اکثر میری ملاقات کیسبل پور کالج کے ایک فوجوان لیکچرار اور جیل پرنٹنڈنٹ جو کرنل تھا، ہے ہو جاتی اوہ متول سرجوا ہے دست شنای پر گفتگو کررہے ہوئے میں ا کی کونے میں بیٹہ کرستار بتا۔ ایک دن ان تیوں نے فیصلہ کیا کہ آج عدالت میں قبل کا جو مجرم جیش ہور ہائے اس کا ہاتھ دیکھا جائے۔ وہ تنوں ایٹھے تو میں بھی ان کے ساتھ ہو گیا۔عدالت کے احاط میں ٹنج پر وہ مجرم بیضا تھا ہم حاروں باری باری اس کے باتھ پر جھک گئے۔ان تیوں کا متفقد فيصله تفائيه ب كناه ب اورنج جائے گا جبكه ميں نے كہامہ سے كناه ب كين بياني برج ه جائے گا۔ان تیوں نے جھے سے یو جھا۔ 'کیا آ ہے بھی یامت بین؟' میں نے فوراُ لغی میں سر ملا ديا توان تيول في فهقبه لكايا ادر بهم والبس جيميرين آ گئے..... وه نوجوان ليکچرار معروف باست الیم اے ملک تھا بعد ازاں اس بے گزاہ مخض کو بھانسی کی سر ابو گئی توسیشن بچے نے مجھے بلا کر پوچھا

'' آپ نے بیٹن گوئی کس بنیاد پر کی تھی؟'' میں نے اس کے باتھ کا دوسائن بتادیا جس پران تیوں کی نظر نیس گئی تھی۔۔۔ یوں میری مہل چٹن گوئی کی خابت ہوئی اس سے دست شنای سے میری رخبت میں اضافہ ہوگیا میر جیٹر سے خط و کتابت شروع ہوئی دولندن سے میری رہنمائی کرنے گئے ان کے تجربے میں جو بھی تیرت انگیز کیس آتا 'وہ بھے بھی دیتے۔ ساتھ دی ہرئی کتاب بھی بچھ پارسل کردیتے اور میں کتاب پڑھ کرائیس اپی ارائے بھی دیتا۔

ایوب فان کے مارشل لاء کے کچھ عرصے بعد دارانکومت کرا چی ہے اسلام آبا وختل جو گیا۔ انجی شہرآبا وخیس ہوا تھا۔ عمارتیں اور دہائش گا ہیں ندہونے کے برابرشس چنا نچ پھومت نے عارضی کام چلانے کے لئے تمام ریست ہاؤ سزاور فالتو عمارتیں خالی کروا کروزیروں کو دے دیں۔ کو داور کاریسٹ ہاؤتر بھی اس تھم کی زوشیں آسمیا اور وہاں ایک نوجوان وزیرآ تھمبرا۔

جنگ اخبار میں میرا ایک دوست ہوتا تھا ''خنبادہ'' اس کی دالدہ ایرانی تھی اس کے
پاس آ سرا الد بی اور پاسٹری کے چند خاندائی'' نخے'' تخے میں اس کے پاس اکثر جایا کرتا تھا 'بدی
شفیق خاتون تھیں' میری بوی رہنمائی کرئی تھیں وییں ایک روز میری طاقات پاکستان کے تامور
سمائی اور شاعر رئیس امر دہوی ہے ہوگئی۔ بات وست شنای ہے چلی تو ایک دومرے کے ہاتھ
دیکھنے تک جا تیجنی میں نے دیکھا ان کی تھیلی کے درمیان تھی ایک کراس ہے جوان کی اجا تک

موت کی نشاند ہی کرر بائے میں نے ان ہے کہا کہ امروہ وی صاحب آ یک ہوجا کیں کے انہوں نے قبقہ بداگا کر کہا'' نو جوان مجھے کون ہارے گا میں سیاست دان ہوں نہ بزا آ دئی'ری مال ووولت کی بات تو میں صرف نام کا رئیس ہوں ۔'' میں خاموش ہو گیا' اس کے بعدان ہے اکثر ملا قاتیں ر نے لگیں ایک روز وہ کہتے گئے چلوتہ ہیں اپنے ایک دوست سے ملاتا ہوں' میں ان کے ساتھ چل یرا اوہ مجھے ایک بڑے ہے دفتر میں لے گئے جہاں ایک بھاری جرکم کری پر ڈھلٹی عمر کا ایک بٹھان بیشا تھا۔ رئیس صاحب نے میراتعارف کرایا تو اس نے بنس کرکہا میں بھی پامامٹری پڑھتار ہتا ہوں ساتھ ہیاس نے چند بالکل تی آتا ہوں کے نام گنوادیئے۔ جوابھی تک میری نظروں نے بین گزری تھیں "کب شب کے بعد جب انہوں نے جھے ہاتھ دکھایا تو میں نے دیکھا اس کی زندگی کے آخری دس بار وسال سب ہے زیاد و شائدار سے اگر و دکسی شاہی خاندان کا فر د تھا تو اس عرصہ حیات میں اس کے بادشاہ بننے کے امکانات ہوتے میں نے بڑے آرام سے تمام سائنز وکھاتے اور کہا جب آپ کی عمر ۲ کسال ہوگی تو شاید آپ' وائسرائے' بن جا عیں تو اس نے قبقبہ لگا کر کہا برخوردار ۱۰ سال کے بعداؤ ہوئی بھی و محکورے کر باہر تکال ویتی ہے اور تم جھے اے برس میں مربراہ مملکت بنار ہے ہوا 'میرے یاس اس کے" جوک 'کاکوئی جواب نیس تھا کیونکد ابھی اے مسال کے ورمیان کی د ہائیاں حائل تھیں اور وقت کوتو وقت ہی تابت کرسکتا ہے میں تھوڑی ویر وہاں بیٹھ کر رئيس صاحب كے ساتھ چلا آيا ... لوگ اس خفس كوغلام اسحاق خان كے نام سے جانت ہيں۔ جب ٨٨ وين وه صدر ب تو مين تازه تازه جمارت س آيا تفامير ايا يك دوست مجھان ك یاس لے گئے انہوں نے جھے فورا بیجان لیا اور کہا تھیلی ملا قات کے بعد جب بھی میری نظرا ہے ہاتھ پر بردتی میں بنس بڑتا لیکن اب میں ایوان صدر میں بینہ کرا ہے دیکھیا ہوں تو غمز و وہوعا تا ہو كيونكدا كرقدرت في بهت يمل بيفيل كردكها تفاتواس في بجماور يهي توسويا بوكا اوروه كتنا خوفناک کتنا تقلین ہے مجھے اس کے بارے میں علم ی میں!"

ابوب خان کے ہارش لاء کے دوران لیافت باغ میں آل پارٹیز جلب ہوااس میں غفار خان بھا شائی اور میر جلب ہوااس میں غفار خان بھا شائی اور میروردی سمیت دوسرے تمام الپوزیشن رہنماؤں نے خطاب کرنا تھا لیکن جلسٹر دوع ہوئے نے تمان دوا کئی باز و کے بعض عناصر نے پیڈال الساد دیا تئی پرنماز اور گندے ایڈ دول کی بارش ہوگئی اور سارے لیڈ روہاں سے بھاگ گئے اس ہنگا سے کے دوران میاں افتخار ( پاکستان ٹائمٹر والے ) اور میں خفار خان کو جلسے سے باہر ذکال لائے راستہ بھر بھیں گندے انڈے

بڑتے رہے لیکن ہم نے کسی ندسی طرح انہیں ان کے ایک وکیل دوست کے گھر پہنچا دیا۔ گھر کے کوریڈ ور میں واخل ہوتے ہی غفار خان نے جیب حرکت کی وہ بھولی پھیلا کر کھڑے ہو گئے اور الله تعالی کوخاطب کر کے کہا" کیا یہ وردگا رمیر ہان تمام بحرموں کومعاف کردے ' یہ بات میرے لتے باعث جیرت بھی کیونکہ میں مصرف ففارخان کو' کافر'' بلکہ ملک وٹمن مجھتا تھا۔ ففارخان کی وعاقمتم ہوئی تو میں نے ان سے یو جھا''خان صاحب آ یے تو نظریہ یا کستان کے مخالف تھے بھر مسلم لیگیوں کے لئے بخشش کی دعا کیوں ہا تگ دے ہیں۔' انہوں نے میری بات غورے تی اور کہا'' میرے بیچ بیں واقعی نظریہ یا کتان کا مخالف تھا کین اب یا کتان بن چکا ہے اور بیں اس ملک میں رور ہاہوں لبذا یا کستان کی حفاظت میر اایمان ہے۔'' بہت بعد 9 کو۔ ۸۰ء میں سری نگر بہیتال میں میرے کمرے کے ساتھ خفار خان کا کمرہ تھا میں ان سے ملنے گیا تو وہ بہت ملیل تھے میں نے آئیس پرانی ما قات کا حوالہ دیا تو وہ مجھے پیچان گئے بروی شفقت سے ملے ماضی کی ہاتیں شروح ہوئمی توانہوں نے کہا" میرے بے میں برمانا عتراف کرتا ہوں تا کداعظم کا خیال درست تھا بم سب غلطی پر تھے۔ دوتوی نظر میر حقیقت ہے مسلمان بھی ہندوؤں کواپنا بھائی نہیں بنا کیتے ' کاش تا کد اعظم آب ہوٹا تو میں خوداس کے پاس چل کر جاتا۔ "میں نے ویکھااس می رسید و پھن کی مدہم يرني آ تحول بين آنسويك رب تصاوراس كيهونول ير 'اعتراف جرم' كي ارزش تحي ... ليكن كيا ندامت کے چندآ نسوتاری کے داغ وجو کتے ہیں۔ میں ایک طویل عرصے تک موچتار ہا۔

انبی دنول الیب خان ہے میری ملاقاتی شروع ہوئیک الیب خان است دل بیس صنعت کا روں کے لئے برائم گوشدر کھتے سے کو ہور طز کے مالک سبگل بنے لہذا استیول حسین اور میں سبجگل خاندان کے بیسے ہوئے تنے الیب خان کو پہنچانے واقع ہے الیب کی ایک بجیب عادت تن وہ مرکاری تقریبات اور اجلاس بیس جس قدر تجیدہ فطراً تے اپنی تی محفلوں میں وہ عام اور کول کی سبج کول نے ایک بھیب اوگوں کے سامنے استے نئی اربحتوا کے ان کے بیچھے کھڑے دیا اور پھر ان کی ایک جسکولات میں میں میں اور پھر اور پھر اور پھر اور پھر اور پھر اور پھر کے باربحتوا کے ان کے بیچھے کھڑے در ہے اور پھر اور پھر اور پھر اور پھر اور پھر کے ایک حمل کی ایک ملاقات کے دوران جسب انہوں نے امریک کے سبور کی میں اور کھر اور کیا اور پھر انہوں نے امریک کے بعد انہوں نے اپنی بھر کی دور رے دوران جسب انہوں نے اس کی بھر کی دور رے دوران جسب انہوں نے میں کہ بھی کا کر بتایا کہ ''جین ڈکسن'' سے ان کی بھر کی۔ دور رے رو اپنی کے بعد انہوں نے میں بھی کھڑ کر آتا تکھیں بندگیں اور کہا 14 وہتک آپ

کا ققد او کوکی خطرونیس اس کے بعد اندجیر ات اندجیرات نیجر بہت بعد آپ کا ایک بیٹا سیاست میں آئے گا اور بہت ترتی کر سے گا۔ ۱۹۰۰ء کے بعد پاکستان کا بہترین دور شروع ہوگائی دوران وہ نی حکومت بھی معرض وجود میں آئے گی جو ملک کی تاریخ کی سب سے مضبوط ایما برار اور تخلص حکومت ہوگی تشمیر تھی اس دور میں آئے ادو ہوگا۔''

میری والدہ کی دوسری شادی بھی نا کام ہوگئی تو وہ مری نگر میں تنہا ہو تئیں انہوں نے بھے باوا بھیجا میں نے بزی مشکل ہے یا سپورٹ حاصل کیا اور اپنے تشمیروا پس جانا گیا۔ وہاں میں نے سری مگر ہو نیورٹی میں داخلہ لے لیا کچھ ہی موسے میں 10 مرکی جنگ چھڑ گئی جس کے بعد یا کستان وا نہیں مشکل ہوگئی۔ بیگم محووہ اتعالیٰ شاہ ابھی ننگ سری گریں تھیں میری ان کے ساتھ "اليوى ايش" بجي اى طرح تحى البداميراتها وهروقت ان عے كھر كزرنے لگاس دور ميں بجي ان كى مقبوليت كا گراف ماضى عى كى طرح او نيجا تھا۔ بھارت كے تمام ناپ كاس سياستدان ، بيورو کریٹ ، شاعر ، ادبیب اور دانشور ای طرح خاموثی ہے اس دیوی کے سامنے آبیشے اور وہ او نجی کری پر پیچهٔ کر بوی تخوت سے انہیں دیکھتی وتتی ۔ ویں ایک دوز انہوں نے کتاب سے نظریں اٹھا كر مجھے ديكھا اوركبا " متم بنارل يو نيورش ايلائي كيول نيس كرتے ؟" اور ساتھ ہي انہوں نے نظر س پیسر کر کتاب برگاز دویں۔ جیسے ایکی کوئی بات ہی ندہوئی ہوئین بیرے لئے سوچ کا ایک پا وروازه كل كياب شل الطلي چندروزش زاوراه وقع كرتار باجب" حالات " حوصل افزاه بهو ي تولس پکر کروا دی ہے نگا اور بنارس جا پہتیا۔اب میرے سائٹ 'تخفی علوم'' کی قدیم ترین درس گاہ تھی۔ ا یک درس گاه جس بیل آج تک مسلمان تو دور کی بات برجمتو ں کے سوائسی ذات کے فخص کو واضلہ نہیں ملا۔ ٹیل ڈرتا ڈرتا پرٹیل کے تمرے میں داخل ہوا تو دہاں کھدر کے سفید کیڑے بینے ماتھے پر قَتْقَدَدُكُا ﴾ الكالمتعلق سأتحض مان جبار بالخاريين في اس مع يوجها" ركيل آب بين "واس نے نی بی سر بادیا۔ میں مرکزی نیل کے سامنے کری یہ میشنے لگا تو اس نے کیا " دنیس میٹے تم ادھ میرے پائ آ جاؤ "میں نے فورا تھم کا تبیل کی۔ اس نے دیوار پر تھ کلاک پر فظر ڈالی اور پھر خالی الكيول سے ميز يرككم كى تينين خانے بنائے اوران ميں كھ بندے كچوروف اور كچھ سائز بنا کر کہا''تم پیاڑے آئے ہو ہاتھ ریکھاؤں کاعلم سکھنا جا جے ہولیکن برہمن نہیں ۔'' میں اس کے بدالفاظائ كربرف بوكيا - اس نے ايك اوركيكر هينى اوركبا" بعكوان تم يرمبر بان سيخم بيضرور سيجاو کے۔ 'ای اٹناء میں پڑھل اعداقا کیا۔ اس اجنبی نے کھڑے ہو کر کہا'' باں بیدہ ولڑکا ہے جس کے

بارے میں تم ہے بات کررہا تھا میں اس کی گارٹی دیٹا ہوں'' ساتھ ای وہ میری طرف مزا اور کہا ''کیوں ہے تم گوشت کھاؤگے ،میدیس مناؤگے' میں واقع گے'' اور میں نے قوزا فی میں سربلا دیا'' ہوں دیکھوکٹ قربا نہردار ہے آ ہے اس کو داخلہ ہے دیں ۔'' اور پول میں اس اجنبی کے تو سط ہے اس کو نیورٹی کا طالب علم ہو گیا جس میں آج تک کی مسلمان کا گزرتک ٹیس جوا تھا۔ ججھے اس اجنبی کے حوالے کر دیا گیا۔ اچار بیکم اس کا نام تھا اور اس کا شار بنارس کے چوٹی کے تجویوں اور دست شناسوں میں جو اتھا۔

بنارس ہو بھورٹی کے علوم تفی کے شعبے کا اپنائی ایک نظام تھا۔ یہاں کی بھی طالب علم کو الب کا بھی ہوں اس کا الب علم برحت ہے ہوں اس کا علم برحت ہے ہوں کو الب کا علم برحت ہے ہوں کو الب کا علم برحت ہے ہوں کو الب کو الب کا علم برحت ہے کہ متبول کو کیکھو و یتا ہے۔ یس جس اس نے خود و ایل کا بھی و الب تھا اس کے پاس دس برار جرت الگیز ہاتھوں کی ایک آئی کا باتھوں کی اس کی کو دور الب کا الب کی بودر شرک کا باتھوں کی ابتدائی ساخت کھراس کی پرورش کا الب کے بیٹ میں ہے کہ باتھوں کی ابتدائی ساخت کھراس کی پرورش کی الب کا کہ بیٹ کے باتھوں کی ابتدائی ساخت کھراس کی پرورش کھیا گیا گیا ہوں کا موقع کھی بال خوانو دو شیل آ رمسٹرا نگ کھیا گیا ہوں کہ کہ بیٹ کے بیٹ کھران کی کہ کھی سے کھی تھی میں ہے کہ کھی میں ہے کہ کھی میں سے کھی تھی میں ہے کہ کھی میں میں کھران الب کے بیٹ کی درواز دیکھرا و فیرو کی اس سے سے کھی سے سے میں سے دیا ہے تھی کا موقع بھی مانے طوانو دو شیل آ مسٹرا نگ سب سب دیا ہے تھا کہ میں کہ کے نے خود دوراز کے کھول کھا گیا۔ مسید دنیا کے شرور اس کیس کے این میں کھران انقلال اور ٹھرم و فیرو و فیرو و فیرو کھی کھی ہوں کے لئے اس میکھی خود کے کہ کے دوراز کے کھول کھا گیا ہو گیا گیا ہوں کے کہ کے نے خود کا کھرو گیا ہوں گیا ہوں کھران کا کھران کا کھران کی کھرو تا ہوں گیا ہوں کے کہرو گیا گیا ہوں کے کہرو کا کھروں کھا گیا ہوں کے کہرو کی گیا ہوں کہران کی گیا ہوں کھرانے کو کھران کی گیا ہوں کھرانے کو کہرو کی گیا ہوں کھرانے کو کھران کھران کو کھران کھران کی کھران کھرانے کو کھران کی کھران کی کھرون کھرانے کو کھران کھران کو کھران کی کھران کی کھران کو کھران کھران کھرانے کو کھران کھرانے کو کھران کھرانے کی کھرانے کو کھران کھران کھرانے کو کھران کھرانے کو کھران کھرانے کی کھرانے کی کھرانے کے کھران کھرانے کے کہرون کے کھران کھرانے کی کھرانے کو کھران کھرانے کو کھران کھرانے کھرانے کو کھران کھرانے کو کھران کھرانے کو کھران کھرانے کو کھرانے کو کھران کھرانے کو کھرانے کھرانے کو کھرانے کھرانے کو کھرانے کھرانے کو کھرانے کو کھرانے کو کھرانے کو کھرانے کو

میں ایک بارچینیوں میں سری گرگیا۔ یہ غائبا کے ویا کے می بات ہے۔ ایک شام جمودہ
احمد ملی شاہ کے گھر اند داگا بھی آگی کھانے کے دوران بیگم جُودہ نے بیراان سے تعارف کرایا تو
انہوں نے ہاتھ و کھانے کی خواجش فعا ہر کی کھانے کی اس بیز پر جب بھارت کی سب سے بری
د بہت ہاتھ کھول کرر کھاتو ان پر کراسس بی کراسس بھے لائن آف مرکس النف الائن
کوکاٹ رہی تھی جواس کی بیوگی فعا ہر کردی تھی جھیل کے درمیان کراس بھیا بھی موت کا اعلان
تھا۔ زہرہ سے اتر تی لائیس قر جبی عزیز (بیغے) کی موت نعا ہر کر رہی تھیں۔ میں نے سب چکھ
صاف صاف کہ دیا تو وہ ناراض ہوگئیں۔ برے سے سے تک دہ جب بھی تیگم محودہ سے ملتیں میری
دی ساف کی دیا تو وہ ناراض ہوگئیں۔ برے سے سے تک دہ جب بھی تیگم محودہ سے ملتیں میری

تیگم خود واقعزیت کے لئے کئیں تو پہلی مرتبہ اندرا گاندگی نے مذصرف جیدگی ہے بمیراؤ کر کیا جگہ ساری پیشگو ئیاں آگھ کر بجوانے کی درخواست کی۔ بٹس نے تخووہ تیگم کے کہتے پر سب چکھٹا اُپ کر کے بھٹے دیا۔ اندرا گاندگی کے قبل پر جسب اس کے کانفذات سے بمیرا میدخط برآ عد ہوا تو جمارتی خضیا داروں نے میری انگوائزی ٹروع کر دی لیکن اُنہیں جھے سے کیا لمنا تھا۔

۸۷۴ میں مجھے بنارس او نیورٹی نے دست شنائی شن ائے اے کی ڈگری وے دی تو اس سے ہے ہے گئے ڈگری وے دی تو سب سے پہلے میر بشیر نے بھے مبار کہاوکا خطاکھا۔ اس وقت میر کی فوقی کا کوئی ٹھکا نہ تہ تھا۔

یو نیورٹی کے گیٹ پر گھڑے ہو کہ میں نے سونیا اس سے قبل کہ میر افن روزگا کہ کھڑا ہوا۔ میں مدراس پیشس جائے بھے من میرانس کے مناز میں جائے کہ میر میں سے ستر پرنشل کھڑا ہوا۔ میں مدراس کے اس مندر میں گئیا جہال ' اکستھ ماڑی ' پر مندر میں آنے والے برفضی کا احوال ورج ہوتا ہے وہاں میں نے اپنی ناڈی پڑھی کی گھر کیرا کا گئیا وہاں کے ماہر مین کے باول چھوے جو چندا کیے۔' نے ''

ہاتھ آئے گرہ سے باندہ لئے وہاں سے نیمیال کے بوگوں سے لما قائے کی جب تھک بار کرواہی آنا کے اور ان کا اس جو چکا تھا۔

تو والدہ کا انتظال ہو چکا تھا کہ وہال بین نے شادی کر کے خانے ہو چکا تھا۔

ابھی اس صدے سے سنجل نہیں پایا تھا کہ کال بلیڈر خراب ہو گیا۔ ہیتال گیا تو چھپھروں میں کینسرنکل آیا گھرا کیا۔ بہاری ہے دوسری بیاری ایک دکھے بعد دوسراد کھفرض ۱۳ ماہ

جینبال میں بے یارد دوگار پزار باجب کی صحت منجم کی تو موجاب کہاں جاؤں .....ا عدرے آواز آئی پاکستان مصرف و تک سرز مین ایک ہے جو ہر ہے سہارا کو سہاراد سے کتی ہے۔

۸۸ میں واپس پاکستان آ عمیا بھے یہاں رہنے کی اجازت کیے فی بہ بزی لہی کہانی ہے۔ بہر حال بھے پان بہری لہی کہانی ہے۔ بہر حال بھے پاکستانی تشکیم کر لیا گیا۔ فروری یا ماری عمی مارے ایک دوست مسعود ہاشی روپڑی نے بھے ایک پیرین کا مقال میں بیانی میں میں کی طرف جاری گئی سر پر دائر سے افتقال تھا، برین اور باشی کو سے دوری کی خاصات تھا، میں نے مسعود ہاشی کو سے میں کی طرف جاری گئی کو سے دوری کی میں بیانی کی موست ۱۲ سال کی تمریش پانی میں دوری سے بھر گئی کو درائی کی موست ۲۲ سال کی تمریش پانی میں دوری ہے۔ دس کا ایک تحریش پانی میں دوری ہے۔ دس کا ایک تحریش پانی میں دوری ہے۔ میں دوری ہے۔ میں کا دوری ہے۔ دس کا دیکھ کے بیان میں کی موست ۲۲ سال کی تعریش پانی میں دوری ہے۔ میں ہے۔ میں ہے۔ میں دوری ہے۔ میں ہے۔

مسعود ہائی نے کہالکہ کردے دو۔ میں نے دے دیا تھی کہ دوماہ بعد جھے پیدیٹل کہ وہ

پرنٹ صدر پاکستان جزل تحریفیاء آئی کا تھا۔ وہ کا اگست ۸۸ ہو بمالپور میں دریا ہے کنارے

ہاں بحق ہوگئے جس ش نے دو برس بعد ہی ہاتھ ایک جستے جاگے انسان کی کلائی سے خسلنگ

دیکھنا ' دی لکیر ٹین وہ بی ابھار اور وہ بی سائنز۔ میں نے کہا آپ بھی اپنے والد کی طرح بہت اوپ

جا کیں گ' آپ کا تیسرا بچہ اینارٹل ہوگا اور آپ بھی اپنے والد بی کی طرح جاں سے جا گیں

گ۔ اس ماتھ کا نام اکا زائش تھا۔

اب آٹھ برس سے پاکستان شن ہوں۔اللہ تعالیٰ نے برق عزت دی اس طلب کا شاہد بی کوئی برامیاستدان بیوروکر ہے، فوجی افر پاسفار تکار ہوگا جس سے میری ملاقات یہ ہوئی جس نے بیری ' مروس' نہ ٹی ہو سزے میں جول کتابیں پڑھتا رہتا ہوں' لوگوں سے ملتارہتا ہوں'

سارا دن معروفیت می گزرجا تا ہے گئین جب رات ہوتی ہے تو جمول کا دو درویش میر ہے سائے کھڑا ہو جا تا ہے جو سازا دن کھیاں اور شخر کے بر جینار ہتا تھا اور ایک سیاسا شرمیا الزکا کھڑ کی سے اے دیا جینار ہتا تھا اور ایک جیاب اور کھی کہ ہو کہ دو ان کا ہمت کر کے اس کے سائے کھڑا ہوا تو اس نے کھوں سے کھوں سے کھوں سے کھوں کے بعد وہ لڑکا ہونے گئیں تو انسانی مقد دریت بن کرا ہی کے مشی شن میں ۔ لیکن جب اس کی وگارا تھیاں کارگر ہونے گئیں تو انسانی مقد دریت بن کرا ہی کی مشی شن آ گیا ہے ہوا ہوا کی کوشش وہ اس نے درگرفت سے سرکانا چا گیا اور اب جکہوں موت کی دہلیز پر کھڑا ہے تو اس کی کھش وہ اس نے درگرفت سے سرکانا چا گیا اور اب جکہوں صوت کی دہلیز پر کھڑا ہے تو اس کی مٹی ہوائی خال ہے۔ اور وہ سوچنا سے کاش دہیا کے افرا کھا جوانا کی طرح اس کے بیٹو سے بندھار بتا اور وہ آ گی کے وکھے آ زاد خاموثی سے زندگی گڑا ارتا چلا جا تا گئیت شن انسانی خواشش کی گئی ایمیت ہے۔ ا

( شیم قریش صاحب ۷ جولانی ۱۹۰۵ و انقال قریا کے۔ یس نے ان کے انقال پر روز نامہ جنگ میں جوکا کم تجزیر کیا جس کیا کم بھی آ ہے۔ کس سنٹ بیش کرنا چاہتا ہوں۔ )

## تحوزى دىر بعد كوشش يججئے گا

وو میش ک من این کرتے سے ایس کا کہنا تھا در تی الباس کی طرح برہ اپ اس سے
مزے دوئا "کباد ہے اپٹراان کے سامنے شریت کا گھاں دکھا جائے یا جائے کا کپ وہ ابیشا اے
مزاد دوئا سے کیا دو محمر اگر ہوئے "بہا تھوڑی ہی جلدی ہے آتا موانے کے واقع میں نے ذراویر دیئے
کی در خواسے کیا وہ محمر اگر ہوئے" بھا تھوڑی ہی جلدی ہے آتا ہوا ان کو دو ایس نے طرش
کیا ۔" آپ کو ڈرائیور پھوڈر دی گھا۔" وہ آشھے اور کا نظروں کی فائل آتھا کر جو لئے ۔" میش جٹا ذرا
ساتو سفر ہے میں بھول جانا جا جہتا ہوں۔" میں ماہ وش ہوگیا وہ وہ شرب ہا ہم با کھا کھا اندھر سے انسان کے
جیچے باہم آیا انہوں نے گرم جو تی ہے مصافی کیا اور پیدل پٹل پڑے باہم انجا کا اندھر سے انسان کے
دو میر سے سامنے جلتے جلتے اندھر سے شرب کھی ہوگئا تھا کہ بھرا اور گھرام با گھا اندھر سے انسان سے
نیس کیوں بھی کمھوری اور اور سری طرف کہ ہی گھا تھا انسان نے فون آفھا یا تو کسی صاحب
نیس کیوں بھی کمھوری اور اور سری طرف کہ ہی جو گئے ہیں۔"

شیم قریشی صاحب ایك جيب شخصيت تف او جول يس پيدا موسي ان ك

والدين من يليدكي موكل أن كي والدوانيس مريكر المنس وه كائ من مرحال تعين والدون ورمری شادی کرای آئیس کالی کی برنیل نے گود الیان والے زیانے کی ایک مشہور خاتون تھی ان كه كمر أيَّ حبدالله فيض المرفيض الح وي تا تيراورتبروة أنابانا قال شيم قريش صاحب لي بين شان خضيات سيكل ملاقت شروع كردى . يا ستان بناتوه وراوليندى أسكاورايك حرودر کی حیثیت سے زندگی کا آ خاز کیا 'ا ۱۹۵۱ میں وولیات باغ کے ان کے ساتھ ایک پٹھان میٹا تھا' یہ پتھان سیدا کبرتھا شیم قریشی صاحب کے سامنے لیافت می خان نے جان جان آخرین کے حوالے کی اور ان کی آتھیوں کے سامنے پوئیس نے سیدا کیرکوکٹوے کلوے کرویا ' انبوں نے کو وفورش بیں آو کری شروش کی و ہاں این کی ہا قات و نیائے مشہورترین یا مسٹ میر بشیر ت ہوئی میرصاحب نے ان کا ہتھ و کھوکر بتایا اُنٹس اللہ تعالیٰ نے مستقبل میں جھا تھتے کی صلاحیت سے نواز رکھا ہے میر بشیر نے اُٹیٹن پامستری تھھانا شروح کردی ایس دور میں انہوں نے ایک بڑی کا باتھ و کھر پیٹین گوئی کی کے سولہ سال کی تمریش اس کی جنل جال جائے گی وہ پڑی یزی بموکرلژ کابن گئی۔ان کیا اس پیشین گوئی نے پامسٹری کی و نیاش جہنکہ بچادیا۔ و ۱۹۶۳، پیس دائي سريكر مط كند ١٩١٥ء ش جنك شروع يوني اورده بعدات ين پيش كرده كية وه تھوستے پھرتے بناری گئے وہاں غیر مر کی طوم کی ایک دری گاہ ہے آپ فیلڈ میں دنیا کی قیدیم تركين وركن گاه بينه و دركن گاه ك چندت سيد سين ال في اين كاز انجيد بنايا اور انتهاره ين ورك مجوتان داخلہ وے دیا۔ وہ اس اوارے کی تاریخ میں میلے مسلمان طالب تھے تھے وہ دی سال تک اس ادارے سے والستار سے انہوں نے وہاں سے اعمری بن ایم اسے کیا اور اجداز ال وبال طالب عمول كوتعليم دين مك ال دورال الن كارابط الدرا كالدك بي بهوااور وه وزير التقم بائان آئے جانے گئے۔ انہوں نے اندرا گاندھی کے آن ان کے لیے تھے کی حادثاتی موت اور راجوة الدى ك وزيراظم في يشين كوكيال كي انبول في سريكر بن شاوى كي ان ك بِال اليك بني اورائيك بينا بيدا موك وه ١٩٨٢ء بن يا كتان آكے \_راجو كاندهى نے جت بنل ال وقت الكش كرائ كالعلان كياتو لوك مجائ تحي ممبر في ايوان ش فيهم قريش ساحب كا ا يدائز ويوليرا كركها- ' را ديو كي زندگي عن بياليكش بية يُنجين ـ " يون نوك - جها مين بحث جيز عَىٰ وَبِال كَ نَصْمِ مِرْكُنَ صاحب كه بارت مِين إو جِها-" وورْ حَ كُل كبال بين؟" بتائي والے نے متایا۔" یا کستان۔" بیرفبر یا کستان سینجی تو ان کی تلاش شروع ہو گئ وہ ان ونوں راہ پیشری میں تھے۔ ایجنسیول کے لوگ ان تک پہنچ گئے اور اس کے بعد ان کازیار وقت ابوان اقتذار الن كزرف الكار بإكستان كالشايدي كوئي الم فض موجس في ان كي سائف باتهات

پچیلائے تول۔ اس انہیت کے باوجروانہوں نے دروریش ترک نہ کی ۔ ان کے پاس کوئی گھریقا' د دانا بدر اور اولینڈی ٹیس اپنے توزیزوں کے پاس جے تھے۔ کس سے ایک پائی طلبے نہیں کر سے تھے۔ اگر کوئی و سے دیتا تو دوبیر آئی بھی نیکیوں کی شاویوں پر قریق کر دیتے 'میر ساتھ ان کا دل سال سے تعلق تھا۔ وہ اچا تک فائب ہوجاتے اور پھر کس روز گھر کی تھٹی بھتی اور وہ سکراتے' سکراتے اندروافش ہوتے۔ ''بیٹائیں اواس سے گزار رہا تھا موجا کسیس سرام کرنا چلوں۔''

شیم قریقی صاحب کی قیب عادت تکی و و چیس گفته اپنے موبال آن رکتے

تھے۔ وہ کہا کرتے بتنے 'فن بقد رکھنا تکہر کی نشانی ہے آپ فون بند کر کے دومروں کو یہ پیغام
دینے بین شم تم سے نیاد واہم بول ایہ بات اللہ کا چی ٹیس گئے۔ 'انہذا ہیں نے جب مجی فون کیا
تھے دومری طرف سے السلام علیم چیا کی آواز آئی۔ ۸ جو الل کو ان کا جزاز وہنا ہیں نے غیر
امادی طور پر ان کا فبر قرائل کیا۔ تھے مجی مرتب ان کے تم سے دوآ واز سائی دی جو اکثر اوگوں
کے فیمروں سے اکثر آئی ہے۔ 'آپ کا مطلوبہ فیمر ٹی انجال بند ہے۔ آپ تھوڑی ویر ایودکوشش
کیم کا در اس سے اکثر آئی ہے۔ 'آپ کا مطلوبہ فیمر ٹی انجال بند ہے۔ آپ سے کہا۔ ''تمین سے تھوٹی در کر نوٹم ہونے کے لیہ نوبانے کئے بڑاروں
کیم کان در حرش کے دور تک جیمل ہے اس تھوڑی در پر کوٹم ہونے کے لیے نہ جانے کئے بڑاروں
سال در کار بول کے۔

پروفيسرعبدالعزيز

چرے کی تمکنت اور تی ہوئی گرون اس کے "خاص" ہونے کی نشاندی کرری تھی جیا اس ہے ذ را ہٹ کر کھڑے ووٹوں مرووں کی جنگیں گروٹیں اور پیٹ پر بندھے پاتھ ظاہر کررے تھے کہ ان میں غلام اور آقا جیساتعلق ہے۔ میں چہوڑے کے قریب آیا تو مورت نے آگے بڑھ کر میرے مریر ہاتھ بھیرا، پھر میرے گانوں کو چھوکر ہوئی آ ڈییرے یے جم تمہارای انظارکر ر ب سے امیں چھا مگ لگا کر چبوترے پر چ ھائي۔ مورت مسکرائي اور سامنے سکول کے گراؤیڈ کی طرف اشاره كر كے كہا" أن يجول كود يكھو" ميں نے غيرارا دي طور براگراؤنڈ ميں كھلتے اسے بم مکتبول پرنظر دوڑائی 'جمہیں پتہ ہے بیکون ہے؟ 'میں نے مزکر بوڑھی ٹورت کود مکھااورٹی میں سر بلادیا" ہوں، بہلا حاصل سفر کے محروم مسافر میں جو پوری زندگی سراب کے بیچھے چیچے میلتے رت بين اورة فريس جب شام جوتى عياق ان كياس وكونيس جوتا ، يريتاسف كرت بين، روتے بینتے ہیں، لیکن گیاونت واپس نہیں آتا۔ "میرے و ماغ کی ساری کار کیاں کالم تھیں لیکن اس بوڑھی عورت کا ایک بھی لفظ میرے لیے نہ پڑا۔ میں ہوئی بنااے ویکھٹار ہا۔ بروہ میرے ا حساسات ب العلق بولتي جلي من اللين تم ان مع منطف بوتسهارا سفرمانيكال نبيل جائے گا، تم کا نوں کے اس جنگل سے اپنے کیٹر ہے اور جسم دولوں بیما کر نکلو گے'' مجھے ان الفاظ کی تھی بالکل سمجھ ندآئی الیکن اس کے یاہ جودیش ایک محرز دگی کے عالم میں ہمدتن گوش رہا۔ گھروہ پیکھے مڑی، جہال دونوں مرافقتیم سے ہاتھ باند ھے کھڑے تھے۔اس نے انہیں ویکھااور پھر چھے قاطب کر کے کہنے گئی " یہ دونوں تمہارے استاد ہیں۔ جمہیں زندگی کا درس دیں گے۔ ابدی اور ان زوال زندگی کا دوس۔ان کا احترام کرنا ،ان کے ہرمشور کے کھکم بجھنا۔ میں تمہارے لئے بمبتر ہوگا۔ یہ لوگ تہیں گرا ہی ہے دور رکھیں گے، پیشہیں بھنگے نہیں دیں گے، لیکن اگرتم نے ان کی تھم عدو فی ک تو پیر تههیں زیمن برعبرت کا نشان بنادیا جائے گا۔ بوری دنیا کی حقارت بغفرت اور ذات جمع کر کے تنہاری جمولی میں ڈال وی جائے گی۔'' میں نے ویکھالی وقت محرت کے چیزے پر کوئی انوکھی بات تھی ،کوئی شعنداا حیاس ،کوئی آگ میں جہلتا ہوا مذبہ جواس کے چیرے سے اتر كريير ك بذيون بين مرايت كركيااور مين وبال كركر بي بوش بوكيا\_اب بية نيين مين كب تك اس چہورے یر بے سدھ پرار ہالیکن جب ہوش آیا تو میں اپنے گھر بستر پر پراتھا اور میری مال میری پیشانی پر شندے یانی کی پٹیال دکھری تھی۔

آ تھویں جماعت کے ایک اسے تمزور سے لڑے کے لئے جس کی زندگی دری آبایوں تک محدود ہویہ سب چھوالف کی کی کسی داستان سے کم نبیل تھا۔ وہ اسے بھی" موتے جا گئے" کا قصہ تک مجھور ہاتھا۔شہر یار کے کسی کر دار کا خواب باکسی قصہ گو کی داستان طراز کی۔ ای لئے جب میں تین ماہ کی بیماری کاٹ کردو بارہ سکول پینیا تو اے لیک بھیا تک خواب مجھ کر جول کیا۔ بان البتة تفریح کے وقت کوئیں کے باس جانے کا معمول ترک کر کے میں نے ایت بم متبول کے ساتھ فٹ بال کھیانا شروع کردیا۔ پاسلے تین جار ماہ تک چانار ہالین ایک روز، میرے ایک ساتھی نے فٹ بال کوز وروارہٹ لگائی اور وہ اچل کر کوئیں کے قریب جاتا گیا، میں غیرارادی طور پر اس کے چیچے بھا گا لیکن جوں تن چبوتر سے کے باس پیٹیا وہاں ان دو "ا وليق" من الله وبينا بواتها اس كود كي كرمير ارتك في بوكبار سانس محلي مين مينس كي اورجسم جیسے مجمد ہو گیا۔ وہ مجھے و کھے کرمسکر ایا اور کہا" دوستوں ہے دوری اچھی بات نہیں۔ میں كل اس وقت يهال تمهار التظاركرول كالمضرورة نا "اور ميس في واليس ووثر لكا دي-ا مظفر وز میں بروامقعم ارواد وکر کے سکول آیا کہ بین کنو کس پرنہیں جاؤل گالیکن جول جو ل تقریح کا وقت قريب آتا گيا، ميرااراوه كزور بوتا چلا گيا- پيال تك كُفْنَي كي آواز ينت تن مين كلاك روم ہے سیدھا کئوئیں پر جا پہنیا'' وو'' و ہاں موجود تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر میرا استقبال کیا' کچر مجھے ساتھ بٹھا کر بولا 'مظم بنہیں جوان مدرسوں میں بڑھایا جاتا ہے۔ علم وہ سے جوانسان کی زات میں چھیا ہوتا ہے۔اس کا محوج لگاؤ،اے بگاؤ۔اندر کی روشی باہر کی روشی سے زیادہ طاقتور بوقی نے بہمیں وہ سب کھے بھی دکھا دیتی ہے جو باہر کی روشی میں نظر نیس آتا۔ یقین نبین آ ریاتو مین تهمین اندر کی روشنی کاعلم سکھا تا ہوں ۔ سنو هفرت یونس جالیس برس تک مجیلی نہیں بلک مر چھ کے پیٹ میں رہے تھے۔ چھلی کا بیٹ بی نہیں ہوتا وہاں تو ایک سیدهی آنت ہوتی ہے۔ پیٹ تو گر مجھ کا ہوتا ہے اور سنو حضرت آ دخ چکوال میں آتارے گئے تھے۔ اس او کچی نیجی زمین کے اندراس دور کے سارے آٹار ڈن میں۔ان آٹار کو جاریا کچے سوسال بعد آنے والے لوگ فکالیں گے۔ یہاں اس شیر کے نیجے کی شیر بیل ان شیروں میں بزاروں برس ملے کے لوگ رہتے تھے۔ وولوگ بزے ظالم تھے، بانصاف اورغصہ ورتھے۔ جب دہ حد ہے گز ریے توان پر اللہ تعالی کا عذاب آئز ااور وہ اوران کی بستیال زمین میں وفن ہو کئیں۔ پھر

ان پر منی اور دریت کے نیلے آتھ ہرے۔ پھران پر جنگل آگے ،خوفنا ک جانو راور حشرات الارض آ ہے ۔ پچر دورے انسان آیا ہے ہے بچکہ بھائی اور وہ پہاں اقامت پذیر ہوگیا۔ پوں زبین دوبارہ آباد ہوئی لیکن تم و کچنا بھی نہ کبھی اس زبین کے پنچ ہے وہ پر انی ہمتیاں بھی خرور تکلیں گی کیونکہ اللہ تعالیٰ ہرنئے عذاب نے گل انسان کے سامنے پر انے عذابوں کی مثال پیش کرتا ہنا اور پچر آفری ختم ہونے کا گھنٹ بجانو وہ فورا خاموش ہوگیا۔ بیس اس سارے دورانے میں خاموشی ہے اے و کیکنا رہا، بھیر آ کھی چیکے ، بغیر ہونٹ بلاے اور دو اپنی متناظیسی آ تکھیں برے چرے پر گاڑے بول آر ہا تھا۔ اس کے لنگوں میں کوئی بات شرور تھی شابیدا کی لئے اس کا براے پھرے دل میں انرتا چلا گیا۔ پھرای نے بیرے سریر ہاتھ پھیرا اور کہا ہاں ، اب تم جاؤ کر پی برے دل میں انرتا چلا گیا۔ پھرای نے بیرے سریر ہاتھ پھیرا اور کہا ہاں ، اب تم جاؤ

یوں میری قدر میں کاسلسلہ شروع ہو گیا۔ میں روز تفریح کے وقت کوئیں برآ تا تو اس اجنبي كواپنائنظريا تا ـ ان دنول اس في مجه بتايا در تان ير پېلا در خت بير كا تقا د كات بيراورا بهر بك كىلاپ ى بنالوكات كاب سى بىلادرخت كئاس قلدى راج نے لگوايا يروع ير اس کا کچیل کڑواہٹ کے باعث کھانے کے تامل نہیں تھا الیکن آ ہت آ ہت اس کی کڑواہت میں کی آتی چلی گئے۔ پھر مجھے بتایا گیا، سائپ زئین کوزر فیز کرتے ہیں۔ جن زمینوں پر سانپوں کی بہتات ہوتی ہے دوآ نے دالے وقول میں بری فیٹی ہوتی میں۔ دہاں بستیاں آباد ہوتی ہیں۔ وبال رزق كي فراويني جوتي ب- وبال بري رونيس جوتي بين ، پير محص بتايا كياجب بحير ين در نتول کے بیچے سے گزر کی تیں تو ان کی گرونیں جبکہ جاتی ہیں۔ان کی آ تکھوں ہیں آ نسوآ جائے ہیں۔ کیول ، تم نے بھی سوچا؟ وس وقت انہیں ایپ لہو کی خوشیو آتی ہے۔ اس لہو کی خوشیو جس نے تصاب کی چھری پر چکنا ہوتا ہے۔ اس محے انہیں اپن موت کے دقت کا ادراک ہوجاتا ے۔ تم ویکھنا عبد قربان سے قبل سارے جانور تمہیں مغموم لیں گے، کیوں؟ اس لئے کہ انہیں اپنی موت کاعلم ہوتا ہے۔ بیٹس انسان میں بھی تھی لیکن وہ اے گم کر چکا ہے، موائے چندلوگوں کے۔ يحرين يتاكيا جهال توزويت زياده وي بوال الإلے زياده آئے إيل جهال تولا خطے وہاں مجذوب سے میں ۔ الاسل کھوئے ہوئے ممن مجذوب ، ای لئے وہاں زمین ہروقت كروليس بدكتي رئتي ب بهر جمع بتايا كياياني مين جس جكه زياده مرغابيان بينفتي بين وه "جلون"

میں بندل باس کر سے چکوال کے ہائی سکول میں وافل ہو گیا۔ وہاں بوری کاس میں میرا كونى دوست فيين قعامه بين بالكل الك تحلك اور خاموش رہتا تھا۔ سكول كا كام اور يزهائي بين تحبک تھا۔اس لئے استادیھی بھے پرزیادہ دباؤٹیس ڈالتے تھے۔ چھٹی کے بعد گھر آتا،کھاٹا کھانے ك بحد كمايس في كرشير على برأكل جاتا- وبال ميرا" التاليق" ميرا التظار كرر با بوتا- ووميري انگی کچڑتا اور جھے کسی ویران جگہ پر لے ماتا۔ مجروہ مجھے پڑھائے لگتا۔ سب سے سلے نصاب کی آتا ہیں کھول کرسکول کا کام کراتا ، مہتن یا وکراتا ، اگلے دن کا مبتی پڑھاتا اور جب اس سے فار ڈ ہو جاتا تو پھر ود' اندرونی' علم سکھا تا۔قرآن مجید کے واقعات ،ان کا پس منظر، دوسری -اوی اسب میں ان کے ریفرنس پھرونیا کا کلا یکی اوب میں نے اس سے کئی مرتبہ یو جھاتم مجھے الآمريزي ،الجبرا،فزنمي اورتيمستري كيول پڙها تئے جوءان کا تو روحانيت ہے کوئی تعلق نہيں ۔ تو وہ بنس كرئبتا ہم بہ تا ہے كرنا جاہتے ہيں تم زندگى كى محروميوں ہے تنگ آ كر''ادھر' نبيس آ ئے تم ابو ان الطفي مو-جس ك ياس سب كي تقالين اس في جذب ومسى كى زند كى كاانتخاب كيا-تم في ماه ی زندگی کی تمام خوشیال چھونی میں۔ شاندار آهنیم ،اعلی عبدہ، عزت، شهرت ، ناموری گاڑی، بنكر، قورت، يج ميدسب وكهرة كدكوني بيد كيم تم كزور تقريم نادار تقي تم بانام تقي تم مُروم تصاورتم جامل تصاس لئے اللہ كى تائش من لكل كھڑ ہے ہوئے ..

یں نے بیٹرک کا انتحان ویا تو پہلی پوزیشن حاصل کی۔ ایف اے کیا تو اعز از کے ساتھ الیا اے کیا تو وہ بھی املی در ہے بین ، پھرا یم اے اگریز کی بین بھی پوزیشن کی۔ اس کے بعد چھے ٹوئی میں اینا تی کرنے کا تھم دیا عمیار بین نے الیائی کر دیا۔ بڑی آ سائی ہے میری

سلکیشن ہوگئی۔ کا کول اکیڈی ہے فراغت کے بعد بیری پوسٹنگ بلوچ رجمنٹ میں ہوئی۔ یہ اواب آف بہاولیور کی رجمت تھی۔ جوون بوت کے بعد یاک آری میں ایمرج ہوگئی۔ ال ونوں بدر جنٹ آزاد کشمیر ش حند یانی کے قریب کالاو یو کے جنگل میں تعینات بھی۔اس وقت سیز فائز لائن کی صورتمال بہت فراب تھی۔ روز اند بھارتی مورچوں سے آزاد کشمیر کی آیادیوں یر فائزنگ ہوتی تھی۔ جوابا ہم بھی اپنی تو یوں کے منہ کھول دیتے۔جس سے بھی بھارتھوڑ ابہت جانی فقصان بھی ہوجا تا۔ ایک رات بھارتی فوجیول نے سیز فائر لائن کراس کی اور آ زاوعلا تے مين آكرا ين جوكى قائم كردى \_ دوسر \_ دوز جب جميل خبر بوكى توجم نے جوالى تياريال شروع کر ویں۔ حالات بہت خطرناک صورت اختیار کر رہے تھے۔جس سے خدشہ تھا کہ کہیں یہ جھڑ چیں یورے علاقے کو جنگی لیب میں نہ لے لیس۔ اس شام میں شہانا ٹھٹا و تمن کے علاقے يس جلا كيا۔ ادھرے ميرے ويرول بيل فائرنگ كي كئ تو يس نے ہاتھ اوير الحائے اور تيزى ے بھارتی مورچوں کی طرف بزھنے لگا۔ بیدہ کھیکرایک ہندہ میجرنے میگافون پر بھھ سے بو پھا تم كون بودا اوراد حركيون آرے بولا يس في جي كركبا بيرانام" رام لحل" ب يس بعارتي انڈین اٹنیلی جنس میں آ فیسر ہوں اور آفیشل ڈیوٹی پر پاکستان کیا تھا۔اب وخمن کے فیتی راز چرا كراا با اول \_ يان كر مجر ورح ع بابرآيا اور ميرى طاقى ك كر جي يمي ميس كاليا-جہاں جھے میں کے ایک کرے میں بند کرویا گیا۔ ساتھ ہی میری شناخت کے لئے ولمی پیغام بھیج دیا گیا۔ بدا یک بہت ہی خطرۂ ک کھیل تھا۔ جس میں میری جان جائے کا موقصد ام کان تھا ليكن الك غيرم في قوت مير ب ساتي تقي -اس وقت جمح يول محسوس بوتا تفاجيعي بياوك ميرا بال بھی بانمیں کر سکتے۔ شام کو مجھے ڈائنگ بال میں اایا عمیا۔ بال ہندوآ فیسرز سے بھرا ہوا تھا۔ بیجے ہر گیڈ کمانڈر کے سامنے تٹھادیا گیا۔اس نے ویجھتے ہی بیراانٹرو پوشروع کردیا۔اس ك ليج يد يول محسول بواجعيات ميرى اصليت كاللم بوج كاب البذابيل في مزيد جموف بولتے یا رسک لینے کے بحائے نیمیکن کھو لتے ہوئے کہا، میرانام کیٹن فزیز ہے۔ نامکتھ عباسیہ يلوچ ر جنث تي العلق ركھا ہوں اور ميں آپ لوگوں سے خدا كرات كے لئے آيا ہول -ميرب اس انکشاف ہے جونیر آفیسرز کے باتھوں ہے بچنج پھسل کر بلینوں میں گر سے اور وہ غصے ہے ا بن نشتول پر کورے ہو گئے۔ ہر مگیڈ میزنے ہاتھ کے اشارے سے انہیں پیٹنے کا تھم دیا ادر

ساتھ ہی سالن کا ڈونگا میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا، میرانام بریکیڈیئر جسونت عکیہ ہے۔تم ے ال كر برى خوشى موئى \_كهال كر شيندالے مورث والے مورثين في ذور قا مكرتے موت يرك اطمینان ے کہا " کچوال" به بول بریکیذیتر نے ہنکارہ مجرااور کہا پھرتو تم میرے" گرانگی" ہوئے، میں ' جمون' کار بے والا تھا۔ تقیم کے بعداد حرآ گیا۔ اب چکوال کیما ہے؟ اور پھر اس کے ساتھ ہی چکوال کی باتیں شروع ہو گئیں۔ ہر گیڈئر جسونت شکھا پی جنم بھومی کے سلسلے میں بڑا جذباتی تھا۔ وہ تقریبا گھنٹہ مجرا بے تکبین ،اپنی سکول لائف چھرا بے کیریئر کے ابتدائی دنوں اور اسے پرانے دوستول کی باتیں کرتا رہا۔ میں درمیان میں اے نوک ٹوک کرنگ صورتمال کے بارے میں مطلع کرتا رہا۔ کھانے کے بعد ہم نے جائے ٹی پھروہ بچھا ہے كرے ين كے كيا۔ وہاں بھى كى كيشب مولى۔ دات كتے جب بم اصل "الكيك" ير آئے تو میں نے اے بیز فائز لائن کی صورتحال، بھارتی قیضاوراس کے نتائج کے بارے میں بری تفصیل سے بتایا۔ جس سے اس نے اٹھال کرتے ہوئے اپنے جوانوں کو پرانی پوزیشن پر والچس لانے کی میتین و ہانی کرادی۔ دومرے روز بھے ہاس سے طریقے سے والیس بھی ویا گیا۔ ين اين يون بن آياتو محفي فورا كرفتار كرليا كيا- پيراك لمبا راكل موا- جس مين بن ف ساري واردات كلول كرييان كردي - چندروز بعد جب جمارتي وست پسيا ۽ وكريراني يوزيشنول ر بط گية مير يينزز كويرى بات ريقين آكيالبذاميرى د يورث بى ان كي كياني د وگاري جبال ہے۔ ۲۲ مارچ ۱۹۲۰ کومیری پر دموشن کا آ رڈ رآ گیا۔

کچھ توسے بعد میں ایجوکیشن کور میں چلا گیا۔ جھے پہلے کا کول اکیڈی کیڈٹس کو

پز صانے کی ذمدداری دی گئی کین جلد ہی میں وہاں ہے۔ سبکد دش ہو گیا کیونکہ میں نے لاء میں

داخلہ لیا تھا، اہل اہل ہی کیا، چور کا ری افراجات پر ہارایت لاء کیا اور وائیس ایجوکیشن کور میں

آ گیا۔ اب میرا تعادلہ شاف اینڈ کما نڈ کا کی کوئٹ میں ہو گیا۔ جہاں آفیرز کوٹلیم دینا میری ذمہ

داری ہو گئی اور ہاں میں ایک اور بات بتا تا محول گیا فوج میں آنے کے بعد میرے پہلے "اتالین"

من فر دراریاں ختم ہو گئی تھیں اور اب اس کی جگہ دورے" اتالین" نے کے بعد میرے پہلے "اتالین"

ہدایات پر مختلف" و کھا کف "شروع کر دیے تھے، بھے پہلے مجمل اساء اللی پڑھئے کے لئے دیے

ہرائیات پر مختلف" و کھا کف" شروع کر دیے تھے، بھے پہلے مجمل اساء اللی پڑھئے کے لئے دیے

سے بھرائیات پر مختلف" اور کا کوئٹ کی تناوت کا تھم ہوا۔ بھر چیلہ شی کامر طبہ یا چھرمرا قبداور آخر میں تھش

تشی کی منتقیں۔ میں جول جول ان شنگل مراحل ئے گزرتا چلا گیا میری ذات میں رد شن کی اتر تی چگی گئی۔ایٹے آپ پراہما داورائے رب پر لیفین بڑھتا چلا گیا۔ میر لے نقطوں میں کشش اور میری آگھوں میں آپش پیدا ہونے گئی۔

چر جھے کہا گیا''موسیقی کیکھو'' میں نے بارموثیم ،طبلہ اورستارخر پدلیا۔ کوئید میں موسیقی کے استاد تلاش کے اور با تابعدہ سیکھنا شروع کردیا۔ چندہی ماوکی محنت سے بچھے گانے اور عائے میں مہارت حاصل ہوگئ ۔ انکی دنوں یاک آ ری کے زیرا نظام کوئٹہ میں ایک ففیہ پر دیکیٹر ارپیہ بو سنيشن قائم كيا كياء اس كا نام" كبكشال" ركها كيابه مجيه اس كا انجاري بناديا كيابه اس ريديوكي نشروت يبلي كوئداور بعدازال كراچى ي"ريلي كى جاتى تمين مين في اس ريديو ي گھونگٹ، دائن اور روٹی کے نام ہے تین نشط دارڈ رامے شروع کئے۔ بیڈ رامے میں نے خور لکھے ادران کے زیادہ تر کردار بھی میں نے خود ای کے جبکہ سوسیقی اور گلوکاری بھی میری بی تھی۔ بعدازاں انکیا ڈرامول کے سکر پنس ریفھیں بنیں۔ گھونگٹ کی کہانی خورشید انور نے لے لی اور فیق احمد فیش نے اس کے لئے گانے تکھیے۔اس فلم کی کامیابی پر واس اور روٹی کو بھی فلمایا گیا۔ بیہ فلمیں ہی بری ہے ہوئیں۔ گھونگٹ فلم کی او پٹک الال کباب والا کے قریب عصمت ٹاکیڑ میں ميرت يى بالتحول مو فَي تَقَى مِينَا فِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ الللَّ نیلام اور شرور کیا۔ اس میں ہم ایسے والات نتخب کرتے تھے جن سے ہمارے دشمنوں کی آئیڈیا لو تی گونتصان پینچهٔ تفامه به بریروگرام بردامقبول جوامه بوی مدت بعد جب پاکتتان میں نیلی ویژن شروع : والوطان الريزي نيه يرور ام في وي يشروع أرويا يه يرور ام طويل موسيتك جاري ربا۔ انہی ونوں میں نے "میروارث شاد" ہے فیش کلام خارج کر کے اسے دوبارہ شائع کیا۔ ب کتاب آج بھی بازارے ۵ کے دویتے میں دستیاب ہے۔جس پر بیر متر عزیز بارایٹ اور جھیا ہوا ج۔ میں نے ای عرصے میں 'اوم یکاش' کے فرضی نام سے قانون کی ایک کتاب بھی لکھی " جارثر آف يوانين او-" اليك جندون في لي بي ذيها في اس كا ويباجد لكساريد كماب أج جمي یا کتان اور بھارت میں یہ ھائی جاتی ہے۔

د دیمرے لئے معاثی آسودگی کا دور تھا۔ تھے ''چین ابدال' سے بزرگوں کی دارشت سے بزی بھاری رقم کی تھی اس سے بیس نے کوئند تیں بزاغ بصورت گھر بنایا۔ گاڑی تریزی بی مبر

وقت تحري ثين موت مين ملبوس رہتا تھا۔ تيم ترين عكريث، ناياب خوشبواور سونے كاليش فرے استعال كرتابيوي هي ، بج تفي شهر بين مزت هي ، يا دا حباب كا ايك وسيخ حلقه تحا، مجمد ب اب کے بروی جسے لوگ بوی محیت کرتے تھے۔ کمانڈ اینڈ شاف کالج میں بوی قدرتھی۔شہر کی بینا دان میں بڑا تام تھالیکن میں اندر ہے بری طرح ڈرتار جنا تھا کیونکہ میں ٹیزی ہے اس حد کی۔ طرف برهد ہاتھا جہاں ہے میں نے بلٹنا تھا کیونکہ لوگ اب جھے رشک بحری نظروں ہے دیکھنے لَكُ مِنْ مُجِهِ مِقَدِرِ كَاسْتَدِرِ مِجِمِنَ لِكُ مِنْ مِنْ عِيمِ اللَّهِ رِدِرْ مُجِمِعَ لَم إِلَّهِ اب رقس يجهو الكارك کے تا ہتھی۔ یں دوس سے روز کوئیے کے مشہور رقاعی استاد صادق کے باس پینچ گیا۔ وہ جھے جھ ہاوتک زیننگ دے رہے۔ جب میں ''گھا گھر بجرنے'' کامشکل ترین رقع سکھ گہاتو مجھے تکم ویا عمااے راہرے مارکیت میں ہمیتال کے سامنے رقص کرو یہ اٹلے روز میں جوک میں کھڑا ہوکر ، ہے ایک پینٹلز وں لوگ جمع ہو گئے وٹر بیلک ٹرک گئی الوگ جیران تھے کہ ان کے سامنے شہر کا ممروف شخص یا گلوں کی طرح منظ یا وُل ناخ رہاہے لیکن میں اس تمام تر جگ ہنائی ہے التعلق ناچار بارناچار باریبان تک که میں ہوش ہے لیے گانہ ہو گیا۔ اس کے بعد مجھے کچھ ملم نہیں عمر عزيز كبان بسر وه في \_كبال كي خاك جيها في \_كبال كبال مبال المالية في ش ا يك بار وش آياتو خود وككي جیس ٹیں پایا۔ کمز وراور لافر تھا۔ شیو بڑھی ہوئی تھی۔ بال پریشان تھے اور منہ ہے رال نیک رہی تھی ۔ چند کھوں ابعد دوبارہ ہوٹن وحواس ہے ہے گانہ ہو گیا۔ اِس ایک بی حس کام کر رہی تھی ووقعی ، " تا این ای برقلم پر سرشلیم نم کرنا۔ ایک بار ہوش آیا تو میں ایک برے سے سر میں اس طرح النابحا بوانفا كدمر كرقريب يشبر بجركا بول وبراز كزرر بافغالة فوزي ديرك بعد پجرز و كاوامن ہاتھ سے پھوٹ کیا۔ فٹا کے اس عالم میں مجھے کسی بھی حرکت پر کنٹرول ندر ہاتھا میں شہر شہر خاک جیانتار ہتا تھا۔جنگلول ٹیل مارا مارا گھڑتا تھا۔ دریاؤل کے کنارے پڑار ہتا۔ تن کے کیڑے تار مو مجے ۔ واڑھی بڑھتے بڑھتے ناف تک بھٹے گئی۔ سر کے بالوں نے پوری کمر ڈ ھانب دی۔ بھی بوٹ آیا تو خودکوک ورگاہ پر بالے بھی کسی مزار پر یہ بھی کس کے باؤں میں بیٹا ہوں، کھی کسی ہے پھر کھا رہا ہوں۔ یہاں تک کہ 1990ء آگیا۔ یہ ۲۷ برس میراجس کھا گئے۔میرے ہوش،میرے ا یُ کیلس کیا گئے۔ مجھے مجھ سے دور کر گئے ، لیکن میر نے اندر ایک جہان تھا، نیا، جیرے انگیز جبال - ۱۹۹۰ء میں جب مجھے شعور واپس ریا گیا تو میں راولینڈی میں فیش آباد کے قریب

قبرستان میں پڑا تھا۔ وہاں ایک میجر صادق ہوتا تھا۔ اللہ تعالٰی نے اسے شفا کی تحصوصیت و ب رکھی تھی۔ وہ بانی کے گاس میں انگلیاں ڈیو کرجس مریض کو بلاتا تھا وہ صحت یاب ہو جاتا تھا۔ وہ بھے پکڑ کر ہاتھ لے گیا۔ جھے کیزے بہٹائے ،شیوکرائی ، بال صاف کئے اورانسان بنایا۔ میں بزاع صاس کے گھریزا رہا۔ وہ میری بے تماشا عزت کرتا تھا۔ اس کے گھر آنے والے لوگ بجھے درولیش بھو کرمیرے یاس آ جھتے ۔صادق مجھے و عاکرنے پر مجبور کرتا، بیس ہاتھ الحا ویتا۔ اب پیونیس کیوں اللہ تعالیٰ میری بات کو قبولیت کی سندوے؛ بتا تعالیو گوں کے کام ہوجاتے تھے' بن کی جلد میری شہرت دور تک پھیل گئی ۔ لوگ میجر صادق کے گھر ٹوٹ بنا ہے تو اتنے لوگ د مکھ کر میرادم کھنے لگا تھا۔جسم میں تجیب قتم کی ہے چینی تھینے لگی۔ پھر بیں ایک دن دہاں ہے بھی فرار مو عمیا۔اب چکوال میرانھکانہ تھا۔ یوراشرمبر ے لئے اجنبی ہو چکا تھا۔ برائے یاراحماب سے پچنز چکے تھے۔ بیچ بچھے بچاتے تک نہیں تھے۔ میں بسول کے اڈے یر بڑار بتا کوئی کھانے کے کئے و سے دیتاتو کھالیتا۔ نہ دیتاتو و لیسے ہی منہ کپیٹ کر بڑا دہتا۔ دہاں بھی جلد ہی لوگوں کوخبر ہو گئی۔ ایک ایپ فخض جولوگوں کا تیجر دنسب اور ان کی آنے وال نسلوں کا احوال تک جانیا ہولوگ ا ہے کب چھوڑتے ہیں۔میرے آ گے پیچھے لوگوں کا میلا لگ گیا۔ یہ'' شوشا'' میرےا تا نیق کو پشدنداً کی لبذااس نے میراشعور دوبار ووالی لے لیا۔ میں ایک بار پھر بموش دحواس سے بے گاند ہو گیا۔ بچھے یا ذبیس مجھے کن کن شہرول میں کن کن بستیوں میں گھمایا گیا۔ س کس گندی نالی کا مانی یا با گیا۔ کوزے کے کس کس ڈھیرے رزق ڈکال نکال کر جھے کھلا ما گھا۔ اس سفر کے دوران کیھی کھی چند کھول کے لئے میرے دہاغ میں روشی کے جینا کے ہوتے تو میں کھلی آ تکھوں ہے اپنے گردو چین کود کچیااورخود کوکسی کجرے گھر ٹیں الف نگا یا تالیکن بہتا تر چند کھوں کا مربون منت بوتا۔ اس کے بعد دوبارہ ایک طویل اندحیرا مجھے آگیرتا۔ پھر ۱۴۰۰ء میں مجھے ایک بار پھر شعور واليل ديا گيا۔

میری زندگی کا پیفیر قدرے بہتر ہے۔ جھ پر نیادہ پابندیاں ٹیس۔ میں دن میں ایک آ دھ بار کھانا کھا سکتا ہوں۔ اپنے گر دوچیش پر نظرہ ال کر چیز دن کی شاخت کر سکتا ہوں۔ لوگوں کے چیرے نام اور پیچ کسی حد تک یاد کر سکتا ہوں۔ طالب علمی کے دور کی اگریز کی تقییس و نیا کے مشہور مقدموں کی روداد اور آگات موجیقی کا استعمال یاد آر باہے۔ انگریزی پریرانی گرفت بھی

آ جتہ آ ہت بنال ہورہ کی ہے۔ فلسفہ منطق اور فکر کی ساری با ٹیں بھی احاط شعور کی طرف بڑھ رہی بیں ۔ گزشگو کرنے لگول تو زبال آگئی نمیں ۔ کس موضوع پر نکسنا چاہوں تو ہاتھ رکتا نمیں ۔ سوچنے لگول تو سوچ کوشوکر نمیل گئی ، لیکن دوستو! جب آدگول کی چیٹنا نیوں پر نکھا مقدر پڑھتا ہوں تو کوئی طاقت میری زبان پکڑلیتی ہے ۔ فقرول کا سازاا تار پورٹل جا تا ہے ۔

لفظوں کے سارے دشتے ٹوٹ چاتے ہیں اور سوچ کا سارا مگل پاکھے ہو جا تا ہے۔ میں اس وقت سب چھود کھے رہا ہوتا ہوں لگن کہ ٹیمیں سکا۔ ایسا کیوں ہے؟ شاہد قدرت اپنے راز افظائیٹن کرنا چاہتی۔ میں نے لیک پاراپنے اتالیتی ہے اس بارے میں چو چھا تو اس نے ہنس کر کہا'' تم خدا ہنے کی کوشش مت کر ڈ'اور میں نے کا نوں و ہاتھ و لگا کرا ہے رہ سے معافیٰ ما تک کی۔

ادواب بیبال کیا ہوگا ہیں۔ گا کا تات کا ایک ایرا واز ہے جے بی افغائیس کر سکا۔ یمن المواج ہیں گرسکا۔ جو کرے گا وہ جاہ ہوجائے گا، گین ہاں! یمن آپ ہوگا وہ کا ایک ہات شرور تاتا ہوں وہ اوہ ہوجائے گا، گین ہاں! یمن آپ ہوگا وہ کا ایک ہات شرور تاتا ہوں وہ آ مان کی المرف و کیا کہ بنا کیں گئی وہاں بڑے اور خوبصورت ستارے ہوا کرتے تھے اب وہ کہاں گئے؟ ہوا میں رنگ بنا کیں گئی وہاں بڑے اور خوبصورت ہوگا ہے ہوا کرتے تھے اب وہ کہاں گئے؟ ہوا میں رنگ بر کیا وہ کہاں گئے؟ ہوا میں رنگ کیا گئے کر وہ اور جانوروں کی بہتات ہوتی تھی اب کیوں ٹیمن؟ بارش کے بعد آ مان پر ' فلانگ کیا گئیس' اور اگر تی تھیں ۔ اب وہ کیوں فقرنیس آ تیں؟ گئی خوبصورتی دو پہر کی چش اور شام کی کہنے گئیں اور شام کی کہنے ہوا ہیں جس مورد ہتے ہیں) زیادہ کیوں پیدا ہوتا ہے؟ اوگوا ہے سب ہفتھ ہیت کی نظائی ہیں۔ جب لوگوں کی زندگی صوف ون کیا ارد نے تک کدود ہوجاتی ہے تو قدرت ان پر عذا ہے جیجی ہے۔ یہ سب عذا ہے بہلے کی گئیاں ہیں۔

یہ آپ لوگوں کا البیہ ہے، بے خبر اوگول کا البیہ۔ بوان کی سلم'' کی اس جدید سائنسی و نیا میں براس' واردات'' کو پاگل ہیں بچھتے ہیں جس میں بکل میں اور گیس سرف نمیں ہوتی۔ جو حواس خسہ کی کسوئی پر پوری نداتر نے والی برحقیقت کو ابہام اور تو ایم تجھتے ہیں۔ جو خدا کی تشکیل کروہ حقیقتوں کو اپنے بنائے معیادات پر پر کھتے ہیں۔ یہی و ولوگ ہیں جو ضارے میں درجے ہیں۔

0. 0. . .

امير گلىتان جنجوعه

174

امیر گلستان جنوعہ پر کیڈیئر کر حثیت ہے فوج ہے ریٹائر ہوئے۔ وہ ووئما لک میں سفیرر ہے۔ آئیں طو لِس فر صح مک صوبہ سرعد کا گورزر ہنے کا اعزاز کھی حاصل رہا۔ وہ جزل ضایا ، اکتل کے جوائی کے ساتھی تھے۔ آ ہے کو اس انٹروایو میں ان دنوں کی جھک نظر آتی ہے جب جزل ضیا ، اکتی اور امیر گلستان جنج عد مشرک کیٹیٹن تھے اور دونوں ہیں ملاکر آئیڈ تھی کے لیے کو کلے ٹریویٹ تھے۔

میرے آباءواجدادصد بول ہے سالت رہنج میں آباد چلے آ رہے ہیں۔سیدگری ان کا پیٹر تھا۔ تزک بایری میں ظہیرالدین بایر لکھتا ہے'' وہ جب کو ہنمک پہنچا تو وہاں جنوعہ قبیلے کے راجہ حسن کی حکومت تھی'' جنجوعوں نے مغلبہ دور بیس مغلول کا ساتھ دیار بمیشہ سکھوں کے ساتھ برسر پرکارے اور ای سکھ دشنی کے باعث انگریزوں ہے بھی تعاون کیا۔ سکھوں کا اقترار ٹم ہوا تو انگریز کومزیدفتوحات کے لئے فوجیوں کی ضرورت تھی للغداانگریز افسر پنجاب میں فورجی بعرتی کے لئے آئے تو میرے دادا کے بڑے بھائی مرزاخان کینین جانس کی پلٹن سیکنڈ پنجاب ٹیٹو انظر ی ( بي اين ايف ) ين جرتى ، و گئے ۔ مرزا خان كا قد سات فٹ تين اپنج تفاجب وه صوبيدار ، و يَ تو لارڈ رابرٹس نے آئییں اپٹا ہے ڈی می بنالیا 'ان دنوں گھوڑ ہے اور اوٹٹ سواری کا فر رہید تھے لارڈ راير الس كافقد بهت چونا تخااور أنيس اون يرسوار بوغ اوراتر في مين برى وقت كاسامنا كرناير تا تھا مرزا خان کی بیڈ ہوٹی تھی کہ جب اونت لارڈ رایرٹس کو لے کرڈ شھے تو وہ لارڈ کو چھھے ہے پکڑ رتھیں تا کداونٹ کے جھکنے سے '' ٹازک اندام' 'الدرڈ کو تکلیف نہ پہنچے وہ پیٹل اونٹ کے میلیتے وقت بھی و ہراتے تھے۔ سرزا خان کے والدین نے ان کی مثلیٰ تو اُ دی تو وہ گاؤں آئے اوراین سابق منگيتر كوگھرے بھاگ چلنے كى ترغيب دى اوه نه مانى تو آلوارے اس كا سرقلم كرديا اورخو دكو يوليس تے حوالے کرد یا۔مقدمہ چلااوران کوسزائے موت ہوگئی پھرائیں جہلم میں عارضی ٹیل بنا کر بھائسی -350-

مرزاخان کے چھوٹے بھائی (میرے داوا) ۱۸ افوان سرالہ میں بھرتی ہوگئے ۔ مختف بنگیوں پر ۲۳ برس تک فوتی خدمات سرا تھا موسینے کے بعدر بنائز ہوئے تو واپس پنڈ داون خان آگئے اور کیکٹی باڑی شروع کر دی۔ اپنی رینائزسٹ کے چند واز بعد میرے داوانے کئوال کھروایا

جب تنوال طمل ہو گیا تو وہ پائی ماہنے کے لئے آخر ہے۔ واپسی پر رسانوٹ گیا وہ گرون کے بل کویں بٹی گرے اور ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کے عاد بیٹے تھے کیٹی راب یہ فیروز خان ( میر سے والد ) کیٹین راب سیف ملی خان ، فراسب خان اور لیفٹینٹ شیر انگنی۔۔۔ اس وقت میرے والد کی عمروں برس تنگی۔

میرے والد پرائمری پاس تھے۔ جب وہ چورہ برس کے ہوئے آن کے والد کے ایک ووست الميس فوج مين بحرتى كراني لے كے الكريز نے ركھ ليا۔ مدورة رق كا ايك وسته ایت افراقد بین صوبالی لینڈ گیا' دوان کے ساتھ ہندوستان سے باہر بیلے گئے۔ چار برس بعد جمعددار بن م م المام عك وجي رب مجروائي وللن على أس على الما م 1910ء على معر عدوالد صمانہ کے قریب فورٹ گلستان میں انجاری تھے۔ چودہ اگست 19۲۵ء کو میں وہاں فورٹ گلستان میں پیدا ہوا۔ والد نے جائے بیدائش کی مناسبت ہے میرانام امیر گلتان ججو عہ د کہ دیا۔ ساڑھے عار برس كي تمريس بحصيم كو واخل كراويا كيا\_ جحصع خصنه كابهت شوق تعالبترا والدين محصم بيث ا ہے سماتھ رکھا۔ بچین والد کے ساتھ ساتھ منگو،ٹل فقیر، ویں ،میران شاہ ،میر کل اور کو ہان تان گزرا۔ ۱۹۳۵ء میں والد شاہ برطانیہ کے اے ڈی کی بن مجھے تو تیں ان کے ساتھ اندن چا گیا۔ و بال جارج بتجم، كنَّك الله ورؤ بشتم اور جارج ششم كوفريب ، و كيمنة كام وقع ما به شابي خاندان کی تخریبات میں شرکت کی۔ انگریزوں کا کر و فربھی و یکھااور تھم و شبط بھی۔ ہم ۱۹۳۸ ومیں واپس بملات آ گئے اور پھر جنگ عظیم دوم شروع ہوگئی۔ والدصاحب کاؤپر یلے گئے اور پیل گارڈن کا کی راولپنڈی میں قرسٹ ایئر میں داعل ہو گیا۔ جھے کھیاوں کا بہت شوق تھا۔ کا لیج میں فٹ بال ٹیم کا کیتان بن گیا۔ و بنجاب یو نیورٹی تک، جس کاوائرہ کارائی وقت کے پاکشان ہے کئی زیاوہ تھا میں نے نٹ بال کھیاا' میرے کھیل کا دور دور تکہ شہرہ تھا۔ شہرت من کر گورنمنٹ کا کچ لا ہور ک يركيل أل مجھى خطالكىھا كداگرة ب جارے كالى شن داخلہ لينا بيا بين تو جمين خوشى ہوگى يدين في پایشنش قبول کر کی اورسیکنڈ ایئز میں اا ہور گورنمشٹ کا کچ نشکل ہو گیا۔ وہاں پر کراس کنٹری کیول کی المليفاس كيل، باكسنگ شروع كي اور ټاوران اغذيا كاميم ينن بن كيا- وژيولو كي طرف كيا تو ايوارة الله واوجوانی کی بھی کیابات تھی شکست نام کی کوئی چیز میں تھی .... ۴۲ میں لیا اے کیا تو م عال بنجاب یو نبور کی کے جا داخلی اعزاز تھے۔

انگریز نے جنگ تظیم دوم کے دوران ڈیرہ دون کو او ٹی اٹیس بنادیا تھا۔ جنگ کے بعد

ا = دوباره اکیڈی کی فقط دے دی۔ وہاں ٹیس نے پوسٹ دارسیند ریگار کوری ٹیس کیڈ ن کی دھیئے۔ دوئر میں کیڈ ن کی دھیئے۔ میں استخدار کیڈی کی دھیئے۔ میں استخدار کی کی کی بال میں کا کیٹیٹن رہا ایا کنگ کھیئے دوئر ہیں لگا کی کی وہاں ہر کیڈیڈر کا کیڈ خز استخدار استخدار استخدار کی سابق میں جز ل میان عبدالقیوم اور ہندوؤں میں جزل بریش چنددہ (اسابق فی جیفہ آف آری شاف المریش ایک برائی ہو کس میں مابق کی جز ل میں دوات اور جزل دیا ہے۔ درال جی سابق کی میرے کوری میں ہے۔ درال جی سابق کی رات وہائے جزل جی رات میں دور جزل دور اللہ جات کی سابق اللہ جن کی میرے کوری میٹ تھے۔

اکتوبرے اور میں میں فریق میں کرانے کے بعد میں پاکستان آگیا۔ بیری پہلی پوسٹنگ میر ۔۔ والد کی پلین پار ( پی آئی ایف ایف ای آ ر ) میں ہوئی۔ بیپلین انگریز نے ۱۸۳۳، میں بنائی تقلی اور اس میں میر ے خاندان کی خدمات کا کوئی مقابلے میں کیا جا سکتا تھا کیوفکہ میرے والد اور دادا سے لے کر آئ تک میر ے خاندان کے ۱۵۰ سے زائد افرول نے اس میں خدمات سرانیا مرد کی تھیں۔

قالداعظم سے میری دو ملاقاتل ہوئیں۔ تیام پاکستان سے بل جم لوگول نے کورنمنٹ کا بچ میں ایم ایس ایف کی بنیاد رکان بندو پر کس نے جاری اس فرکت پر بڑا کہ امنایا کیکن ہم لوگوں نے شینڈ لیا۔ ۱۹۴۵ء میں جب قائدالفقم نے لاہور کے دورے کا اعلان کیا تو على معنايت الله شرقى في الممكن وي كه جناح الديمورة باتوزند دوالين نبين جائ كاربهم لوكول في سناتو ہوئے پریشان ہوئے۔ ایک روزایم الیں ایف کے سیکرزی جزل قاسم رضوی (تی الیس بی) میرے یا س آئے اور کہا کہ جم لوگول نے قائد اعظم کی حفاظت کا فیسلہ کیا ہے تم بھی جارا ساتھ دو۔ میں نے فوراً ہاں کروی۔ دوسرے روز یم نے "مدوث ولا" کو گھیرے ٹین لے انیا۔ ہم نے ویال عَلَيهِ، كُورِ نمنت ، ايف ى اوراسلاميدكا في كالركول كيميلر بنادي تصح وبارى بارى قائد الخطم کی حفاظت کرتے معدوث ولا کے کھانے کا بندوبست بھی ہم نے سنجال لیا تھا۔ جب ہمارے گروپ کی باری آئی تو قائد انظم اسلامید کالج کی تقریب میں شرکت کے لئے باہر نظیق گیٹ پر یں کھڑا تھا۔ قائداعظم نے ہاتھ ملایا کی رکی باعلی کیں اور روانہ ہو گئے ۔ ان سے دوسری ملا قات قیام پاکستان کے بعد ہوئی جب قائداعظم خان عبدالقیوم خان کے ساتھ بنول کے دورے یرآ ئے۔ بنول ایئز پورٹ شہرے سات آٹھ میٹل با ہرتھا۔ میں نے قائد اعظم کوایئز پورٹ پر ریسیو کیا اور آئیں 'ایسکارٹ' کرتے ہوئے ان کی اقامت گاہ تک پہنچایا' میں دورے کے افتقام پر

بھی ان کے ساتھ تھا۔ ایئر پورٹ پر قائداغظم سے ملاقات کے لئے ملاقے کے ملک جمع تھے۔ سیکورٹی کی دبیہ سے پید ملک ایئر پورٹ مڑپ سے ہٹ کر ایک '' چھچ'' کے قریب گھڑے تھے۔ قائداعظم آئیں دکھیرکران کی طرف بڑھے اوران سے فردا فردا پاتھ ملایا میں ان کے ساتھ ساتھ رباسلول سے ملاقات کے بعد قائداغظم میرکی طرف مڑے باتھ ملایا اورکہا'' تھینگ یو کیٹین' اور مل نے آئیں میلوٹ کیا ۔۔۔ بیان ہے آخری ملاقات تھی۔ مل نے آئیں میلوٹ کیا ۔۔۔ بیان ہے آخری ملاقات تھی۔

اس سال بهم اوگوں نے نوشہوہ ش ایک کورس آبا۔ جز ل وجابت ، جز ل اعجاز جز ل اعجاز جز ل اعجاز جز ل اعجاز جز ل افتحان اور ہر گیم تر با بر بیٹر (فصیراللہ بارے کو ن) بھی میر سے ساتھ تھے ۔ کورٹی خم برااتہ شام کو بیس میں پارٹی تا ہوں گئے بارٹی کے دوران کیٹین ضیا و میر نے پاس آے اور کہا کہ تج ان میں میر سے انہ نہ براؤ آ رہے ہو۔ میں نے کہا کیوں ٹیس سے بیات بنتے کی ہے التا ارکہ بیٹی تھے ۔ بوائز و بیٹین ضیا و کے ساتھ طویل رفاقت کا سفر شروع ہوگیا۔ " لیٹین ضیا و چی ان میں بوائز و تک چیار ہے تھے ۔ بوائز و بیٹی اگر یو ان میں بوائز و تک چیار ہے ۔ بوائز ہو تک خوائل اس میں ہوائی اس میں ہوائی اس میں ہوائی اس میں ہوائی ہوئی تھے اور جب وہ کا امراز کے بوجائے تو تو سنتی آ رہی میں کیرٹی کر لیے کے بیٹین ضیا واس و تک کے انجازی تھے اور میں ان کا بھر جن و مرک پر میرا کر اگر کی بوائی کے بیٹر تا و کر کی ہوئی کے بیٹر کی کیا ہے ایک پہنا کی پرائی کی گری ان کا بھر جن و مرک پر میرا کر اگر کی بوائی کو کر اس کو کر ایک کیا ہے کہ کے لئے جاتے سے ایک بیٹر کی روان کا بھر جن اور کی کے کو کے جاتے سے ایک دور تا می کی دور تا می کی کورٹی کے لئے جاتے ہیں۔ ایک بیٹر کی کورٹی کی کورٹی کے کو کے جاتے ہیں۔ ایک کورٹی کی کورٹی کورٹی کی کورٹی کورٹی کی کورٹی کی کورٹی کی کورٹی کی کورٹی کورٹی کی کورٹی کورٹی کی کورٹی کورٹی کی کورٹی کی کورٹی کی کورٹی کی کورٹی کی کورٹی کورٹی کورٹی کورٹی کی کورٹی کورٹی کی کورٹی کی کورٹی کورٹی کورٹی کورٹی کی کورٹی کورٹی کورٹی کورٹی کی کورٹی کورٹی کورٹی کورٹی کورٹی کی کورٹی کو

ا بینا بستر اٹھایا اور ان کے گھر آ گیا۔ اس زمائے میں کو کئے کی بوری تمن رویے چھوآنے میں آتی تقى \_ آو د هے ميے جن ذاليًا قداور آ و هے ضياء يول جم فے كو نئے سينك سينك كرم ديال گزار دیں۔ وہاں ہم ایک برس تک اکٹھے رہے۔ ضیاءالحق مجھے روز فجر کی نماز کے لئے اٹھا دیتے تھے۔ سخت سردی ہوتی تھی میں ان ہے کہتا ضیاءتمہاری ساری یا تھی درست ہیں کیکن پہ تجر کے وقت مجھے نہا تھا یا کرو۔ میں سپورٹس مین ہوں شام کو کھیل ہے تھ کا ہوتا ہوں اور وہ سکرا دیتے 'وہ عجیب انقلانی روح تھا مثلاً اس نے بوائز ونگ میں پہلی مرتب سیاف فارمیشن شروع کی اور روز صبح وعا ہوتی' ہاجا عت ٹماز ہوتی' اسلامی شعائز کی ترویج کی جاتی اور بوائز کوجسمانی ٹریڈنگ کے ساتھ ساتھ اسلامی تربیت بھی دی جاتی ران تمام مثناغل ہے وقت ملتاتو ضیاء کما بیں لے کر بیٹی جاتے ۔ ا يك برس بعده ١٩٥٥ على ضياءكو بات كاكثرز كيولري من عطير كيِّ اور من أوشيره بجرو والجونت آف وی سینطرین کرنوشهرو آ گئے اور میں کو باٹ چلا گیا د بال بھی وہ میرے گھر آ جاتے اور بھی میں نوشهرہ ان کے پائی۔وہ صدر میں رہتے تھے ان کے گھر ان کے والد ،والدہ اور یمن ہے ملا قاتمیں ہوتمی مجھان کے گھ کے ممبر کی حیثیت حاصل تھی۔انکھی کھانا ' ہاتیں ٹرنا 'وہ براخو بصورت وقت تھا ' کہا بات بھی کو کی فکر بھی نہ اندیشہ، ۵۰ رہیں ہی نہرو نے یا کشان کو جنگ کی دھم کی و ہے وی سرحدوں میر بحارتی فوجین بنع ہو تنفیل تو ادھرے خال لیافت ملی خان نے بھارت کورکا دکھاد یا اور ہاری ساری فوج بھی باۋرزیر چلی گئی۔ جاری یونٹ سیالکوٹ مو وکر گئی و ہاں ہم سرحدیرا کیک برس تک بھارے کو مکا دکھاتے رہے۔ سرحدول پر کشیدگی کے باوجود جنگ نہ ہوئی خطرات کل گئے تو اپونٹ واپس ینڈ کُ آ گئے۔ پی اور ضیاء پھرا تحضے ہو گئے۔ ایم آج کے سامنے پال لائٹز ہوا کرتی تھی وہاں بیں اورضا واکٹے رہے تھے ووساء ہے ٥٥ء تک ایجونٹ رے ٥٥٠ ش سٹاف کالج کو کھ جلے گئے اور میں ان کی جگہ ایجونٹ بن گیا۔ ضیاء شاف کا لجی کر کے آئے تو میں شاف کا لج جلا گیا۔ د تمبر ۵۱، بین وبال سے والی آیا اور ان کے ساتھ شاف آفیسر کی میٹیت سے کام کرنے لگا وہ اس دفت پریگیڈئر میجر تھے۔ ٣٦ امری روؤ ( آج کل و ہاں نسیا ، فاؤ نڈیشن کا دفتر ہے ) میں ان کی ر ہائش تھی میں ایم ایس آئی ہیتال کے قریب رہتا تھا۔ ویسٹر تنج میں ہماراد فتر تھا منج و وسائمکل پر میرے گھر آتے اور میں اپنا سائکل تیار کر کے گھڑا ہوتا۔ وہاں ہے ہم دفتر رواند ہو جاتے۔ چ عائی کے دوران جب ہم زور زورے بیڈل چلاتے تو سامنے سے سرولوں کی بخ ہوائیں ہمارے مماتھ لیٹ جاتمی۔ ہاتھ اور چیرہ تھنڈ سے جم سا جاتا اور جب گرمیاں ہوتی تو تیکی

و و پیرول میں ہم وفتر ہے واپس گھر آتے ۔راہتے میں جہاں سابہ و کیفتے گھڑی ووگھڑی وم لینے کے لئے رک جاتے اور جب بارش ہوتی تو ہم ورختوں کی پنامیں و حوم تے۔ آج بھی جب میں وينزج باتا بول توراح ميل بحص جكه جكه يجرضا والحق كانتق اورا في شوخيال بمحرى نظر آتى یں اور میں وہ ورویاں بھی آئ تک نیس مجولا جو جم نے اس رائے پر بھی بینے اور بھی بارش میں بھگو کی اور دہ روبال اور مظر بھی میرے گھرے ہی تطلیل کے جو ہم سردیول کے تیز جیھنے والی ہواؤں ہے بیجنے کے لئے استعال کرتے تھے ان می دنوں ضیاء الحق کے بیجے پیدا ہوئے میری شادی بھی ای دوران ہو کی۔

جميل مارشل لاء كايبلا تج بد ٨٥ وش جوار بريكيذين دويجر بوت بين ويستريج بن غیاءاور میں تھے۔ مارشل لا وکا تھم آتے ہی رات کو ضیاءاور میں نے ڈاک خاندہ فڑا اندہ ٹیلی گراف آ فس بینک اور پنڈی کے مرکزی بل اپنی حفاظت میں لے لئے۔ ووسرے دوز بمیں عوام کی طرف ے بھر پورا بچی نیش کا خطرہ تھا لیکن منح سات بے ہم نے و یکھا مری روز پر معمول کے مطابق زیل چل دی ہے۔ لوگ سکون ے دفتر جارے میں سب کھناول ہے تو ہمیں بری حرت و لى - مارش الاء كے تجوروز بعد سكندر مرزا چلے محتے اور فيلٹر مارش ايوب خان نے اقتد ارسنجال

٣ انومبر ١٩٥٨ ۽ کو ٻين اور ضيا و ڪھارياں بط گئے ۔ نيھا ڏني بن ربي گئي ۔ سر کيس بن ری تھیں۔ رہائتی کمرے ٹیم شخصہ میں اور ضیا والیک نیے میں رہتے رہے۔ جب کمرے بن گئے تومیں اور وہ ایک کمرے میں دے۔ چھاؤٹی کے تمام درخت ہمارے ہاتھوں کے گلے ہوئ ہیں۔اس دوران ان کی ہر مگیڈ میجری کے تین سال پورے ہو گئے اور وہ کورس کے لئے اس یک جلے گئے۔ وہ واپس آئے تو میں کورس کے لئے چلا کیا۔ وور جنٹ میں آ گئے۔ میں بھی کورس کے بعدر جنٹ میں آ گیا۔ رجنٹ میں تین سکواؤرن ہوتے ہیں ایک کی کمان ضیاء کے پاس تھی۔ ودسرى كى مير \_ ياس اورتيسرى ك كماغر فضل حق تنے \_ يحير صد بعد وو شاف كائ ك لئے امریکہ بیلے گئے۔ وہ واپس آئے تو میں امریکہ چاہ کہا۔ وہ آ کرسناف کالج میں انسز کنز لگ گئے \_ ين واليس أ كر جي التي كيويس ي جي اليس كا جي تولك كيا- وه دوريج هاني نرينتك مختول اور آ گ بوصنے کی تحریک کا دور تھا۔ ۲۵ م کی جنگ پر بردی ایکٹر دوری ' ہوئی کئی نے کہا جنگ ا بیا تک بھی ۔ کن نے کہا بنگ کا پہلے سے علم تھا۔ جنتے مندائن باتیں مثلاث س نے ایک جگہ برھا

بھارتی فوجیس لاہور کا باڈر کراس کر کے شالا مارتک آئٹی تھیں۔ دہاں انہوں نے دیکھا گوالے معمول کے مطابق مائکلول پردودھ لے کرجارہے ہیں۔ چوکیدار جا گے رہو کی آوازیں لگارہے ہیں۔ سرموں برکوئی فوجی گاڑی ہے نہ جوان تو وہ گھبرا گئے اور انہوں نے سوجا یہ یا کتانی فوج کا " ﴿ يب " بِالبَدَاوة واليل لِي آ ر في نهر ير على كيَّا اللَّهِ مِنْ أَلِهِ المُّن لِي آ ر في نهر كراس كر ك یا کستان میں واقل ہو گیا تھا لیکن یاک فوج نے انہیں واپی دکھیل ویا۔ میرا ایک اضر دوست جو ٹینک رجنٹ میں فرنٹ برتھا۔ مجھ سے ملئے آیا تو میں نے اس سے بیسوال کیا تو اس نے کہا۔ ''ای قسم کا کوئی واقعہ چیش نیمیں آیا وونہر کی دوسر کی طرف تھے اور ہم اوطر'' بی آ و بی بہت بزا فرٹ ے اے کراس کرنا اتنا آسان نہیں بہرحال یہ سب انوا ہیں ہیں جن کا حقیقت ہے کوئی تعلق مهيں... اليكن سية قيقت ہے كەممىل جنگ كاليمليا ہے ملم تھا بھار ٹی فوجيس بار ڈير آ چکی تھيں ہم بھی 201861

ش نے ١٦ اگست ٦٥ وكويت كا جارج ليا۔ جارا ؤويژن كوجرا أواله سيا لكوت روؤير نندى يوريس تفايه المتبركو جنگ شروع مولى توجم چونده كے محاذية تُحَقِّي كتے جہال فيكول كى تاريخى الزائي موئي مارتي فوج بين الاقوامي باؤر كراس كر كـ ٩ ٨ ميل باكتتان كـ الدرجار بهائي گاؤں تک بھنچ بچی تھی۔ بریگیڈیئر عبدالرقیم ملک ہم ہے پہلے چوٹڈہ بھنچ گئے ۔ جمیں چوٹڈہ ہے یا کمی طرف ریلوے شیشن کے بھا تک ہے جہ یا ندگا ؤں تک کا طاقہ ویا گیا۔ دوسری پونٹ کوفلورا کا روٹ دیا گیااور پچرااستمبرکو چونڈ ہ کے میدان میں ٹینکول کی تاریخی لڑائی شروع ہوگئی۔ تارے جوان راتوں کو'' کرانگ'' کرتے جاتے اور دشمن کے پینکوں کے بیچے بارودی سرعیں بچھا آتے۔ واہ سجان اللہ کیا جذبہ تھا ہر مختص کے چیزے پر عزم کی سرخی تھی اور ہاتھوں کی گرفت کے بیٹیے بندوتوں کالوبا کچھل کچھل جاتا تقاریم ۸ائتمبرتک چونڈ ہیں!لاتے رہے پھرہم بیز فائر پر بچیورہو گئے .... ٹرائی ہٹھیاروں کے ساتھ ہوتی ہے یا ہارود کے ساتھ۔ جارے یاس ہتھیارتو تھے لیکن بارودليل تفارام يكدف (أف دى ريكارة)-

لوگ ۲۵ و کی جنگی حماقتوں کا ساراالزام جنرل موی کودیتے ہیں لیکن صرف ان کوالزام وينامناسب نبين وه جيسے يھي تھے ان ميں پھھ تھا تو وہ جز ل جے۔ جيف آف آري ساف بے۔ اگر وہ قطعی طور پر نا اہل ہوتے تو انگریز کی فوج میں اعلیٰ عہدوں تک نہیجیجے کیکن اس کے باوجوداس جنَّك مين يجوالي حماقتين بهي موتى جن كانفسان ياكستان كو يبنيا مثلاً تحيم كرن آيريش ويكميس

فیللہ مارشل ایوب خان سے پہلی ملاقات کے ذکر سے قبل اس کی بیک گراؤنلہ بتانا جابول گا۔ ابوب خان کی پلٹن ۴۴ ہ تجاب رجنٹ تھی جب وہ کیپٹن تھے تو ان کا سی اواگر پر کرئل پکرڈ تھے۔ ایوب خان کوان سے بری انسیت تھی۔ کرٹل پیکرڈ آئی ایم اے میں چیف انسٹر کٹر رے۔ دوسری جنگ عظیم میں جزل بنادیئے گئے۔ جنگ فتم ہوئی تو ہر گیڈ بیئر کے رینک مرریٹائر جوے اور اندن میں کوشہ کمنامی میں زعد کی گزار نے لگے۔ ابوب خان ۱۹۵۲، میں امیر مل جز ل سناف کی میڈنگ میں شرکت کے لئے لندن کے (اس میڈنگ میں کا من ویلٹھ کے تمام آ رقی چیف شركت كرتے تھے) تو واپسى ير بريكيڈيئر ويكر ذكوكيس ے تلاش كرائے اور آتے ہى انيس كوبات ميں اوٹی الیں كا كماغرنث لگا ديا اور ميں ان ونوں اوٹی الیں ميں انسٹر كنز تھا۔ بر يكيڈيئر پیکر ذمیری خاندانی بیک گراؤنڈ اور کام کی وجہ سے مجھے بہت پستد کرنے ملکے ١٩٥٣ میں فیلڈ مارشل ابوب خان پاسٹکآ وُٹ پریڈیمن جیف گیسٹ کی حیثیت ہے آئے تو میں نے انہیں ریسو كيااورائيس بريكيدير يكرذك كرينك لايار كرييس أكرابوب خان چونى كرى ير بيضة لگين پيكر انے مركزى كرى كى طرف اشاره كر كے كہا۔ "ايوب يوسٹ دييز" توابوب نے كہا۔ "الو سرویٹس بورچیئر "اق میکر ا نے زوردے کر کہا۔" تونو بوسٹ دیئر" ابوب خان نے دوباروا الکار کیا تو بكرة في مسكرا كركها- "مية رناث مثلًك ديرُ بيكان لوكين ناث فث ان ديث " (تم اس ليّه وبان نہیں بیٹے رے کہتم اس قائل نہیں ہو) ایوب نے قبقبہ لگایا اور مرکزی کری پر بیٹھ گئے۔ بیانوب خان ہے میری پہلی ملا قات تھی۔ ان کا اے ذکی تی ولی عبد سوات اورنگزیب میری پونٹ کا تھاوہ بھی و ہال تھا۔ اس سے خوب کے شب ہوئی۔ دمیر۵۰ میں امریکہ کے ساتھ ملٹری ایڈ وائز ری اینڈ کو آ پیشن کا معاہدہ ہوا۔ پشاور روڈ پرسپریم کورٹ کی بلڈنگ کی جگہ ہمارامیس ہوا کرتا تھا۔

معابدے کی تقریب ای میس شی ہوئی وہاں بھی ایوب خان کو قریب سے دیکھنے کا موقع طا۔ وہ تیز چہائی بول رہے تھے ان کا لہم کھل ہزاروی تھا پھر اور گڑریب کی تیم کے ساتھ شادی ہو گی اور وہ ایوب خان کے داماد بن گئے۔ اور گُڑیب اور شی بڑے اقتصے دوست سے لہٰذا ان کے گھر آتا جاتا رہتا تھا ۔۔۔ پھر میں بی ایس کا بی ٹو لگ گیا تو جز ل عمر اور کی خان کے ساتھ کی سرتب ایوب خان سے ملا ( بی ٹو جھشے می بی ایس کے ساتھ جاتا ہے ) اس دوران میں متعدد تاریخی فیصلول پ بھی وہاں موجود تھا مثلاً ایک سرتب ( آقدی ریکارڈ)

الیب خان ہے آئیں۔ الاہاں صدر چھوڑنے کا فیصلہ ہو گیا تو اس نا گوار فریضے کی ذہدواری میر سے سر
آباد چھوڑنے آئیا۔ الاہان صدر چھوڑنے کا فیصلہ ہو گیا تو اس نا گوار فریضے کی ذہدواری میر سے سر
آباد چھوڑنے آئیا۔ الاہان صدر چھوڑنے کا فیصلہ ہو گیا تو اس نا گوار فریضے کی ذہدواری میر سے سر
ہیج ۔ میں مقرر دوقت پر دہاں چہوٹا تو وہ تیار تھے ان کا سامان جا پیکا تھا۔ مری روڈ پر ہوارش تھا ا
سکوار ڈ کے ساتھ آئیس لے جانا جمل ٹیس تھا میں نے اپنی ذاتی گاڑی کا وروازہ کھولا اور دوہ خاموثی
سے جیشے گئے۔ میں نے ڈوائی گئے سیٹ سنجال کی گاڑی نے ایوان صدر سے ٹرن لیا اور ایوب
خان ایوان افتذ اور سے بھیشہ کے لئے ہا ہرآ گئے۔ راست بھر وہ بہت ادائی رہے میں خاموثی سے
گاڑی چھا تا رہا ہا کبھی میری نظری ان کے تجر سے پر گرشی تو وہاں گہری ہوتی شکنیں وہ کھی کہ اوائی
کی ایک بہر ہر ہے جہم سے گر ر جائی ۔ اسلام آباد ان کے ذاتی گھر تھی کر میں نے ان کے لئے
دروازہ کھواڈ وہ یا ہرآ گئے گھر پر ایک طائر انڈنظر ڈالی میر سے ساتھ یا تھی طایا اور کھا 'آ فیسر تھینگ یو
دروازہ کھواڈ وہ یا ہرآ گئے گھر پر ایک طائر انڈینظر ڈالی میر سے ساتھ یا تھی طایا اور کھا 'آگے میں سے ان کر کے لئے
دروازہ کھواڈ وہ یا ہرآ گئے گھر پر ایک طائر انڈنظر ڈالی میر سے ساتھ یا تھی طایا اور کھا کہ آگی گی سے کے ان کر کے لئے ور میں ۔ سوائیس آگی گی ۔ اس سے گاؤر میں ۔ سوائیس آگی گی ۔ اس سے گاؤر میں ۔ سوائیس آگی گی ۔ اس سے گھی کے اور میں ۔ سوائیس آگی گی ۔ اس سے گئے اور میں ۔ سوائیس آگیا۔

۱۵۰ می بنگ کے بعد میری بیون کھاریاں آگی میں بنیادی طور پر کماغوہ ہول۔
کھاریاں آئے کے تھوڈ اعرصہ بعد مجھے کماغر دیون کا کماغرہ بناکر شرقی پاکستان تھی ویا گیا۔ میں
سمومبر ۲۷ موکو چنا گا تگ پہنچا میں وہاں ایک برس تک رہا۔ شرقی پاکستان میں وہاں کے متعدد
رہنماؤں سے ماتا تھی ہوئیں۔ ان میں مولانا بحاشانی سے ملاقات قامل وکر ہے۔ بھاشانی
بزے مشکل آدی تھے۔ میں نے ان سے بات شروع کی کدایسٹ اور ویسٹ کو کشارہا جا ہے۔
علیحہ گی پندی شیت بات جیس وغیر ووغیرو۔ وہ آرام سے سنتے رہے جب میری بات کمل ہوگئی تو
دہ بولے جناب آ ہے ہیں الیششر غراورت میں ایکی شرر آپ اپناکام کیسے اور جس میری بات کمام کرنے

یکی خان کی تطومت رئی کو تریک پر وایس لانے کے لئے آئی تھی گین بچھ ایسے حالات وواقعات پیش آئی آئی جی بچھ ایسے حالات وواقعات پیش آئے جن کے باعث ان کا دورہ محالات وواقعات پیش آئے جن کے باعث ان کا دورہ محالات و جب آئی سرنے کی نیملے پر دھنول کر دی تو اے اس کے اکسی محالات کی اس کے بالکس محتلف ہے وہاں کھٹن کا مزاج کا آئی سے الکس محتلف ہے وہاں کھٹر کا آمرڈ ریڈوادی تک آتا ہے اور دورمیان میں بلاکس بھی ناقعت پر ڈوالی جائے ہیں اور اس حرید مارش ان کا دورہ کی بیا تھ بیں اور اس کے بعد افیس اس مرکل و شرک اندر آٹا چاہتے ہیں اور اس کے بعد افیس اس مرکل ہے بین کی تو شرک و شرک اندر آٹا چاہتے ہیں اور اس کے بعد افیس اس مرکل ہے باہر ڈولی سے دورہ ہیر والے دیر مرکل و شرک اندر آٹا چاہتے ہیں جس مے مورتھال بجیس دیگ افتیار کر جائی ہے بین داریت آئی تک قائم ہے۔

جونے کے بعدا ملی افسران کو دکھائی گئی تو پیشن کریں و فلکم و تیجے کے بعد میرے اندواہ و دورہ اور ہو کہ بحث کی جمت نیس تھی۔ میں آج بھی خربی پاکستان کے شہر بول اور بہار بول پر بھونے والے فلم کا جائی جسٹ تھی جو بھر بھی اور بہار بول پر بھونے والے فلم کا کہر ویں بھونے والے فلم کا کہر ویں بھونے ہوا ہو بھی سے کہر ویں بھونے ہوا ہو بھی سے کوانا کر ذرح کر دویا ہے بھائی گلالیوں نے جرار بول کو کوانا کر ذرح کر درجا ہے کہ جرار بھوں کو کہر کے بھونے ویا اور وہر سے مخربی پاکستان کے شہر بول اور بہار بول کو بھی کے درجا ان کی بیغتوں میں مرجی کھی کر چھوڑ ویا اور وہر سے وہ بھی انہوں کے بھی جہر کر شہیں ہونوں میں میں بھی درست ہے کہ آپریشن کے دوران بھی گناہ ہم کر شہیں ہونوں کے بدائے کی فیصلہ کیا اور مید بھی درست ہے کہ آپریشن کے دوران بھی گناہ میں بھی مار ہے گئاہ اور بھی بھی دوران بھی گناہ وہر کے انہوں کے باس کوئی اور جارہ والیوں کے بیس بھی رخور میر سے کہائے خریر کے باتی ہوئی اور بیار بول کے باس کوئی اور جارہ والیوں کے باس کوئی اور جارہ کی بیس بھی خور دیر سے کیا ہوئی دیور کے باتی ہوئی اور کیا ہوئی کیوں کے باتی ہوئی اور کیا ہوئی کیوں کے باتی ہوئی اور کیا ہوئی کیوں کے باتی ہوئی کیوں کے باتی ہوئی اور کیا کر کر آتے دی رہے اور کیا کروں کے دوران کے کہر کیا تھی برانظم ہوا کے باتی کوئی اور کو کر کیا تھی کر کر کر آتے دی رہے اور کیا کروں کے دوران کروں کیا کروں کروں کیا کروں کیا کروں کیا کروں کیا کروں کیا کروں کیا کروں کروں کروں کروں کروں کروں کروں ک

میری ذوالفقار طی بینوے بہت طاقا تنبی بو کیم ان جس کی اہم نوعیت کی جیں۔ شن بعض مصلحقوں کے بیاب جس نے بعض مصلحقوں کے باعث ان کا قرکتیں کرنا و پا جا تا تا ہم ان سے عو بل مسل طاپ کی بنا و پر بیس نے انہیں غیر معمولی انسان پایا۔ '' ویری شارپ و بری اشطی جیسے '' وو فٹا طب کا و بار غیر ہے کے باہم بین السطور بات بجھے بی کی کم وقت لگاتے تین آئیل غدا کرات بیس حریف کو فکست و بین کا ملہ حاصل تھا۔ رات کو با دو بیکا اعدا گاندھی کے پاس بیٹھے اور اسے موم کر لیا ' بیکی معمولی آؤیل کی باس بیٹھے اور اسے موم کر لیا ' بیکی معمولی آؤیل کے باس بیٹھے اور اسے موم کر لیا ' بیکی معمولی آؤیل کے باس بیٹھے اور اسے موم کر لیا ' بیکی معمولی آؤیل کے باس بیٹھے اور اسے موم کر لیا ' بیکی معمولی آؤیل کے بیاس بیٹھے اور اسے موم کر لیا ' بیکی ہے بیکی بیات بیٹھے اور اسے بیکھی کے بیاس بیٹھے اور اسے موم کر لیا ' بیکی بیکھی کے بیاس بیٹھے اور اسے بیکھی کے بیاس بیٹھی تھی ہے۔ اس بیکھی کے بیاس بیٹھی تھی ہے۔ اس بیکھی کے بیاس بیٹھی تیکھی ہے۔ اس بیکھی کے بیاس بیٹھی تیکھی ہے۔ اس بیکھی کے بیاس بیٹھی تیکھی ہے۔ اس بیکھی کی بیکھی بیکھی ہے۔ انہوں کی بیکھی کی بیکھی کی بیکھی کی بیکھی کی بیکھی ہے۔ اس بیکھی کی بیکھی ہے۔ اس بیکھی کی بیکھی ہے بیکھی کی بیکھی ہے۔ اس بیکھی کی بیکھی ہے بیکھی ہے۔ اس بیکھی ہے بیکھی ہے بیکھی ہے۔ اس بیکھی ہے بیکھی ہے بیکھی ہے بیکھی ہے بیکھی ہے۔ اس بیکھی ہے بیکھی ہے بیکھی ہے۔ اس بیکھی ہے بیکھی ہے بیکھی ہے۔ بیکھی ہے بیکھی ہے بیکھی ہے۔ بیکھی ہے بیکھی ہے بیکھی ہے۔ بیکھی ہے بیکھی ہے۔ بیکھی ہے بیکھی ہے۔ بیکھی ہے۔ بیکھی ہے بیکھی ہے۔ بیکھی ہے بیکھی ہے۔ بیکھی ہے بیکھی ہے بیکھی ہے۔ بیکھی ہے۔ بیکھی ہے بیکھی ہے۔ بیکھی ہے بیکھی ہے۔ بیکھی ہے۔

۲۷ و میں فروالفقار کی جوٹ فیک اور از کیا تو میں پر گییڈیٹر کے دیک سے دیٹائر اور کیا تھی۔ پر گیا۔ فوکری کے دوران ان تھک کام کا عادی ہو چکا تھا لبذا ہڈٹا مد نیز زندگی کے افتقام پر سکوت سا طاری ہو گیا۔ فرکری کے دوالی اسپنے دطن کو ونمک چلا گیا جہاں میری آ بائی دنیش نہ جانے کب سے میری منتظر تھیں آئیں ہے آ باوجر دیکھا تو بھی مسوس ہوا و وجھ سے اپنا فن طلب کرری میں۔ میں نے انہیں آ بادکر نے کا فیصلہ کرایا کا میں نہ اور کی بائی نیس تھا گیا ہیں تھی گئی تھی تھی تھی تھی ہوں کہ میں تا ہوا کہ بیاری تھی میں کے برویشر وں اور لوکل زمینداروں کے تعاون سے میں نے میرمیدان بھی مارلیا اس کے لئے بھی بعنی میت کے برینر وابطہاریا تھی۔ برینر وابطہاریا تھا۔

١ ١٩٤٠ من وزر باعظم ووالفقار على بحثون في تحصور براعظم باؤس طلب كيا- من كياتو

ریڈیو آن کیا تو خبر کمی کہ پاکستان میں جزل ضیاءاکتی نے ٹیک اوورکر لیا ہے۔ میں تو ری طور پر واپس سفار تخانے آگیا 'جمیں جزل ضیاء کی طرف سے پہلا پیغام فارن پالیسی کے بارے میں ہا،

مبھوکی بیمانسی کے دوروز بعد نیمال کی کمیونسٹ پارٹیوں نے ہنگا ہے شروع کر ویئے۔ احتجاج ہوا طلبا ، نے مل کر جلوس بھی نکالا مگر لوکل الیٹوز کی وجہ ہے میدمودزیا دہ دیرتک نہ چال تکی۔ ای دوران مجھے نیمال کا سب سے بڑا ابوارڈ ''گورکھا دخشندہ'' ملا جواس نے قبل کمی سفیر کونہیں ویا گیا. ... نیال میں قیام کا ایک اور یادگارواقعہ بگلہ دلیش کےصدرضیاء (خالدہ ضیاء کے خاوند ) کا اور نیال ہے۔ ضاء میرے برائے جانے والے تھے۔ راکل پیلس میں ان کے اعزاز میں استقبالیہ تھا۔ میں نے کورآف ڈیپلومیٹس کے ڈین کی حیثیت ہے ان کا استقبال کیا۔ مختصری ملا قات ہوئی اور اگلی میج و وواپس جلے گئے ۔ دور وز احد 19ابر بل کووہ چنا گا تک میں مارے گئے ۔ شُخ زیدین ملطان النیهان کے بعثوے ذاتی مراسم شخ ای لئے بعثو کی بھانی کے بعد خرب المادات ميں پاکستان کے خلاف شديد تھي وغسہ پايا جاتا تھا۔ امادات کی حکومت کا جارے منیرے رویہ بہت خراب قبار ان حالات میں ۵ امتبر ۱۹۸۲ کو بچھے عرب امارات کا سفیر بناویا گیا۔ اس سے قبل شغیر تباد کے بعد براہ راست نے ملک بھٹے جائے تھے لیکن جزل ضیا ہے نے یہ طریقة کارتبدیل کردیا اب سفیر نے ملک جانے ہے قبل یا کتان آتا تھا۔ وزارت فارجہ میں خارجه باليسي متعلق بريفنگ ليتاتها-تمام وزارتي اس بريفنگ ديتي مهو بول مي گورزز اور چیف میکرٹریز سے ملاقات کرتے اور آخر میں اس کی صدر کے تفصیلی ملاقات ہوتی میں اس عمل سے گزرنے کے بعد عرب امارات بیٹے گیا۔ سفیر کے کا غذات کی وصولی ڈیلوشی میں دوئق نا بینے کا بیرومیٹر یائٹس ٹیٹ ہے۔ حکومتیں جس ملک سے ناراض ہوں ان کے سفیرول کے كاغذات ايك طويل عرص تك وصول نبيس كے جاتے اور جب تك صدر مملكت كاغذات وصول نہیں کرنا سفیر کوسفیر کا پر وٹو کول نہیں ماتا۔خوش تشمق ہے میرے وہاں ویجیجے کے تین روز بعد جھے کاغذات چین کرنے کی اجازت مل محق جس ہے۔غارتی طلقوں میں جیرت پھیل محق کیونکہ یہاس وت کے لحاظ سے بزی تبد لی تھی۔ کاغذات کی وصولی کے طریقہ کار کے مطابق صدر سفیرے كاندات كرائي بنماليتا بي چندمنوں تك رى گفتگو كے بعد سفير كوفار تح كر ديا جاتا ہے۔ یا کستان میں جنرل شیاء نے اس روایت میں پنج کا اضافہ بھی کر دیا تھا۔ بہرحال یا تیں شروع ہو

انہوں نے کہا میں نے آپ کو نیمال میں سفیر مقرد کردیا ہے۔ آپ آ خاشای سے بریفنگ لے کر ا بک بھتے کے اندر کھٹیٹر و پہنچ جا کی اور میں ایک بھتے کے اندر کھٹیٹر و پہنچ کمیا۔ ان ونوں ساؤ تھو ایشا کے عالات بہت خراب تھے۔ محارت سے برقم کے تعلقات منقطع تھے۔ وہلی میں ہماری ایجنبی بند تھی فلائٹس بھی آ جانبیں ری تھیں۔ نیال دنیا کے ان چند نمالک میں سے ایک تھا جس کے تعلقات شروع دن سے پاکتان کے ساتھ بہت اچھے تھے۔ شاہ پریندرا کے والد کنگ مہندرا ابوب خان کے بڑے گہرے دوست تھے وہ یہاں ہے بنیادی جمبوریت کا نظام لے کر گئے اور نیمال شرائے" مٹھائیت سٹم" کا نام دے کروائج کرویا۔ بہ نظام ۲۰ وے ۸۴ء تک نمال ٹیں چانار ہا۔ جغرافیائی حوالوں سے نیمیال افغانستان کی طرح ''لینڈ لاکٹ کنٹری' تھا اور بین الاقوامی سفارتی قوانین کے تحت اے ٹرانزٹ ٹریڈ کاحق ما ہوا تھا۔ لیکن جنولی ایشیا میں 'تھانیداری'' کی وجہ ہے بھادیت نے ٹریڈ اور ٹرانزٹ کو ایک بناویا تھا جبکہ ٹرانزے حق ہے اور ٹریڈ'' وارہ'' مزید بھارت نے ۵۰ میں اس سے زیروی "رینی آف چین" یر و حفظ بھی کرا لئے تھے جس سے بحارت کا نیمال پرمحاشی اور تا بی و با و مزید بزده گیا۔ان دنوں جاری فارن یا لیسی کا متصد جنولی ایشیایس و وطرفه تعلقات کوکیر القومی تعلقات کی شکل و بنا تھا مثلاً ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم بنگلہ دیش نیپال سری انکا اور چین سے انفرادی سطیر تفاقات بہتر بنائیں جب ایک ملک سے تفاقات منبوط ہو نے تو اس کے دوست ممالک کے ساتھ بھی تعلقات استوار ہو جا کیں گے چنانچہاں دور میں بهاري ياليسي" دوست كا دوست بحى دوست اوردشن كاوشن بحى دوست" وتسم كي في إلى ان حالات میں تھٹم نذو پہنچا و ہاں جا کر میں نے نبیال کی زبان لکھنا ' بولنا اور پڑھنا کیلی ۔ بورانیبال گھوہا۔ ۲ ہزار کیل سے زا کوئر کیک کی تمام پہاڑوں پر گیا تمام علاقوں کی تہذیب وثقافت کوقریب ہے دیکھا اس كا فائدہ يه اك المجھ نيال كا ماہر مجماجانے لگا۔ ميں نے ياكتان سے نيال كى ار يُدشرور كرائى انيس كيزا مجينى اورچيونى مشينرى جا يرقنى بم في دى اوران سے عمارتى ككرى رياو \_ سلیرون اور بکلی کے مولوں کے او ہر گئے دانی فیک وڈخر مدی اور ان مے طلباء کو یا کستان کے تعلیمی اداروں میں سمونتیں دیں۔ آومی کے ساتھ رابط بڑھایا بہرحال میں انتہائی کوشش ہے غیالیوں کو مزيد قريب لي آيا- يس و بال دو برس كركشر يكن براكيا تعاليكن جھے و بال جھ برس ر جنابرا۔ ۵ جولا کی سے ۱۹۷۷ کو میں ٹر کیک پر تھا۔ میں عمو با ایسے سفروں کے دوران چھوٹا ساریڈیو ا بنے یاس رکھنا تھا۔ نیمال میں جیرت انگیز طور پرالا ہور طیش بہت کلیٹر آتا ہے۔ میں نے اس دن

تنکیں چید کھوں بعد گفتگوری تکلف ہے نکل کر ذاتی و پیپیوں بین الاقوامی صورتھال اور جغرافیا کی تبدیلیوں پر آگئی اور وہ دو منت ۴۰ منٹ تک وسٹے ہو گئے۔ میرے بعد سوڈ ان کے سٹیر نے کانفذات بیش کرنا تھے بیف پر فوکول دی پیدر ومنٹ اجد آتا اور سائے کھڑا ہو جاتا کین شی اے باتھ کا اشار دکر کے والیس بجیج دیتے۔ میں نے شیخ کی باقواں سے محسوں کیا کہ وہ پاکستان ک بارے میں بھوے زیادہ جاتی ہے۔ ہر سال تمن ماہ وہ یہال گزارتا ہے۔ وہ سندہ ، بلوچستان اور جنجاب سارا کھو باہوا ہے لینڈ ااس کے پاس بہت مطوبات تھیں بہر حال اس طاقات کے بعد دونوں مما لک کے در میان ہر وہری کی برف او گئی۔

شاں نے زندگی میں تمین شاہ و کھے۔ ان میں شقن زید بہت سفر از روائی ہیں۔ اکوریس انہوں نے پاکستان آ نا تھا کھے بابا یم نے طاقات کے دوران پو تھا آپ و بال کتا تیا م کریں گے؟ تو اس نے تھے و بکھا اور کہا۔' سفیر پاکستان میرا اپنا لمک ہے جب میری برضی جائی گا اور جب بی چا بادارات کی شرورت پڑی میں شق کے پائی گیا اور انہیں کہا۔' جتاب! شق بیر کر شیس آپ عرب امارات کی شرورت پڑی میں شق کے پائی گیا اور انہیں کہا۔' جتاب! شق بیر کی تیں آپ کے ملک کا مسلم ہے' اور دو قورا کہتے'' ڈون' میرے دور سفارت میں شق ہے جز ل ضیاء کی پائی کے ملک کا مسلم ہے' اور دور فورا کہتے'' ڈون' میر کے دوران ایڈ تبی میں مختلم قیام پر تو کی ۔ شق نے پاکستان میں جز ل ضیاء سے دوران کی نوعیت کی طاقا تمیں کیں۔ میں ان طاقا تو ان میں موجود تھ مرافات حساس فوعیت کے تیں لبندامیری خاموثی میں بہت خروری ہے ( آف دور ا بائی شن کیا دی گئی کے بعد شور دیں ہے ( آف دور ا بائی شن کیا میں اور اسے طراقیت کی میں باد کے میں اورائے در فرش ضدر کوا ہے گئی میں باد کے میں جز ل ضیاء نے شق ذید کوا کی موقعت دیے تیں اورائے در ذشق ضدر کوا ہے گئی میں باد کے میں جن ان امارات میں چار

۱۳ مارچ ۸۵۵ کو میرا میتاد استودی عرب ہوگیا، سعودی عرب میں اپنی ذسد دار بول کا احوال ہتا نے نے دسدار بول کا احوال ہتا نے ایک انگری کی خدار کا دیک کا احوال ہتا نے کے قبل میں بیک گراؤ شربتا کا چاہوں گا۔ سیک جو سیک اور پر تیل جینے کا کے حام ہے ایک بیٹیا و پر تیل جینے کا کو دیکھ وسیک کا کو دیکھ کے دیکھ کا کو دیکھ کا کھی بیرل روز انداور سعودی عرب کا المیٹین بیرل ہے ای حمال سیک کے دیکھ کو پر تصویل ہے ۔ 1948ء میکھ کے جاس کے ایکھ کا کھی کو پر تصویل ہے ۔ 1944ء میکھ کے دیکھ کو پر تصویل ہے ۔ 1944ء میکھ

برسال نیل کی قیمتوں میں اوسطا ۴ ذالر نی بیرل اضافہ ہوتا تھالیکن اس برس تیل کی قیمت اچا تک ٢٨ وْالر فِي بيرِل بهو كُنِّي تَوْ ان رياستول نے سوچاا گلے برس قيمت يقيينا ٣٢ وْالرسْك بينيچ كَي للبذا انہوں نے اس حماب سے اپنا بجٹ بنالیا۔ دومری طرف تیل خرید نے والے بوے ممالک امریکہ، جایان اور چرمنی نے قیمتول میں اضافے کے یا عث تیل سٹاک کرنا شروع کردیا اورا گلے يرس تبل فريدئے ے صاف افکار كرديا' 'اوپيك' نے تيل كاكونة كم كرنے كا فيصله كرايا كيونكه اس ے تیتیں ہر ھے کا امکان تھا تیکن لیبیا، ٹائیجیریا اور ایڈو نیٹیانے یہ فیصلہ مانے سے افکار کر دیا۔ لیبیا نے کہا میں تو اللے یا فی برس تک کا تیل اسلحہ کے عوض روس کو بچے بیکا ہوں، نا مجیر ہانے کہا میرے عوام بھو کے مرجا کیں ہے ہم تیل نہیں تی سکتے ،انڈ و نیٹیائے نے 'او بیک'' کے بین ترجمان اور سعودی وزیر تیل و کی بیانی کو کہاجات ! آپ کی آبادی ۸ ملین اور جاری ۱۲۲ املین سے آپ تیل چیل آآ ب کے براردکوائے ڈالرآئے میں جیکہ مارے شری کے مصافی چدسین آتے میں بم کو تہ کم نہیں کر کتے آپ کریں اور ایران عراق جنگ کی دیدے وہ وونوں مما لک اس صف میں شامل عی نہیں تھے البذا تیل کی قیمت ۲۸ ہے کر کر ۱۴ اور ۱۲ ڈالر فی بیرل ہوگئی۔ ابوطنجی میں ۹ ڈالر بھی ریث ہوا۔ ٹیل کی بڑی منڈی ٹوٹرڈ می ہے جہاں ریٹ بنتے ہیں اور ٹیل بکتا بھی ہے۔ سعودی طرب میں تیل کے سادے وسائل شاہی خاندان کے ہاتھ میں ہیں۔ تمام سعودی شمرادوں کا کو فد تخصوص نے وہ تیل کا جہاز بھر کرنوٹرڈ میم لے جاتے ہیں جہاں اس کی بولی لگتی ہے، اس برس شنراد ہے تیل لے کر محصے تو ہ کی بمانی نے تیل فروخت کرنے ہے اٹکار کرویا اوران شنراووں نے تیل کے بھرے جہازیا کی ڈاکرٹی بیرل کے صاب ہے ہے ۔ اس بحران کے متبحے میں سعودی حرب معاثی بحران کا شکار ہو گیا جبث تباہ ہو گئے لینے کے دیتے ہے گئے لہٰذا انہوں نے اخراجات کم کرنے کا فیصلہ کیا جب عملدرآ مد ہواتو بجلی یا کستانی مزددرال پرگری۔اس وقت یا کستان کے ۸ الكه افراد سعودي عرب ميں ملازمتيں كرتے تھے سعودي حكومت نے ان سب كو ذكالناشروع كرديا اکثریت کی ایک ایک مال کی تخواجی کمپنیوں کے پاس تھیں جس کونکالااس نے تخواہ کا مطالبہ کیا تو جواب ملا کوئی سال وال کی تخواونیس به تلین ماہ کے بلیے پکڑ واور بھا گو، ما کستانی مز دوروں کی اس ب وظلى سے يا كتانى معيشت ير يمى بوى زويرى زرمبادلدزك كيا، بروز كارى برده كى اور شديد سعاثي بحران كا خطرولات وكيا ....ان حالات ميل جزل ضاءالحق نے بجيم سعودي عرب بھیج دیا، سعودی عرب میں قانون نہیں دوئتی چلتی ہے جو دوست ہے اس کے لئے سارے قانون

نرم اور جودوست ٹیمیں اس کے لئے کوئی رہایت ٹیمیں۔میرے دورسفارت میں برزل ضیاء دی مرتبہ سعودی عرب گئے ،دہ اسلا کس چیں کمیٹی کے چیئر میں بھی تھے لئجذا ایران عوائی تھنچے کے لئے دو مرتبہ جدہ آئے ،مگر خان جو ٹیج نے بھی تھی مرتبہ سعودی عرب کا دورہ کیا میں وہاں ساز ھے س برس رہا کیم اکنو پر ۸۷ء کومیری سروی ٹتم ہوئی تو سعودی عرب میں پاکستانیوں کے حالات معمول برت رہا تھے تھے۔

میں ضیا وائیز کرش کے بارے میں پکھیٹیں جاننا ساری یا تھی کی سنائی ہیں ابتدا بات کرنافضول ہے۔

ضیاہ میرادوست تھا میں نے زندگی کا طویل دوراس کے ساتھ گزادا۔ میں نے صرف صدر مملکت ضیاء اکتی کوئیس دیکھا۔ میں لیفٹینٹ ضیاء، بحرضیاء، کرئل ضیاء، بریگیڈ میڑ خیا واور جزل خیاء التی سے بھی بہت قریب رہا۔ ہم نے راتی اکٹھی گزارین ساراساراون ایکٹے گھوے مچرے، سائیکوں پر پچرتے رہے جب خدانے گاڑیاں دیں تو بھی ساتھ رہے اوراس طویل تجرب

کی بنیاد پر میں وقوی ہے کہ سکتا ہوں میں نے جنز ل نسیاء میں کوئی تبدیکی نبدیکھی وہ صدرین کر بھی چراٹ سے مرد بیٹکے میں کوکوں کی آنگیشس کے پاس جیٹھا ضیاء ہی رہا' ایسا ضیاء جو جھے ہے باتیم کرتا تھا کین اس کے ذہن میں بار بار یہ بات گروش کرتی رہتی تھی کہ ابھی اس نے عصر کی نماز بھی بڑھنی ے، بہت شریف آ دی تھا' اس میں عجز تھا۔ شروغ دان ہے میمان کو باہر تک چھوڑ کر آتا تھا۔ صدارت کے دور پی بھی اس نے اپنی بیا عادت نہمائی۔ بولٹا کم تھا، میں اور ہمارامشتر کہ دوست کرنل ہاشم اس سے ملنے گئے واپس آئے لگے تو اس نے کہا کل ۱۱ اٹست کی گقریب ہے آپ لوگ میر ہے۔ اتھے چلیس یاتو ہم نے کہانہیں تم حطہ جانا ہم خود آ جا کیں کے تقریب میں ہم نے ویکھاوہ سائل برة ربام ووون بعديس في يوجها صدر بوكرسائيل يرسز كيمالكا؟ تو كيف لكايورى زندگى سائلً چلائی ہا اب کیا محسول ہونا تھا؟ اپنے برائے ساتھیوں اور دوستوں کا برد اخیال رکھنا تھا۔ اجها في للم مرتفا تفك باركر كفراً تاليكن الله خاندكود نيجة عي مطمئن اور فوش نظراً تا ـ رشة دارول كا برا ساتھ ویتا تھا۔ جب میجر تھا تو مجھے ساتھ لے کرائے ایک دور دراز کے رشتہ دار کی تعزیت کے لئے کیا ہم نے بردی مشکل ے گھر تلاش کیا جب صدر جوالو بھی رشتہ دارول کوٹیس بھولا۔ ان تھک کام کرتا تھا۔ میں ہارشل لا کے شروع میں پاکستان آیا آ دی باؤس میں جزل ضیاء ہے ملاقات و في جم ويرتك بالتيس كرت رب ياني دوي كي بالتيس الل خانه كي مسائل چرنيال ك باتی پیز کنیں تو میں نے اسے تنصیل ہے بتایا کہ ہم نیمیال ہے کیا قائدہ حاصل کر سکتے ہیں جس ے بحارت کونفسان مینچ گا۔ ہم نے کھانا بھی الحضے کھایا رات کو بارہ ہے میں نے اجازت طلب کی تواس نے میزیر فاکول کے قرح رکی طرف اشار د کرتے ہوئے کہاتم توجا کر سوجاؤ کے لیکن میں ف انجى ان ت بھى إلى كرنى ب\_ الكى مج كيارہ بج الوان صدر سے مجھے ايك الفاف موصول موا جس میں ویسٹحوں کا خطاتھا۔ یہ خط سیکرٹری کا مرس کے نام تھا جس میں صدر مملکت نے کہا تھا کہ کل ان کی ملاقات نیمیال میں یا کستانی سفیرے ہوئی اس شرانہوں نے یہ یہ تجاویز چیش کیس۔ آپ ان على كران كوقا بل عمل بنائيس، خط يز هكر ميس نے سوچا، ميں بارہ بحج آيا اس كے بعداس شخص نے فائلیں پڑھیں پھر پیرخطآخر رکیا' سویا' منج دفتر آیا اور بدخط جاری کیااوراگریہ عمول ہے تو یہ بندہ ہے یا جن ۔ - جنزل ضیاءاٹسائی جذبات کا ہوا خیال رکھتا تقار مولا ناعارف مینی کے قتل پر یٹاور میں ہڑی نفرت یائی جاتی تھی۔ جمزل ضیاءان کے جنازے میں شرکت کرنا جائے ہے تھے لیکن لوگوں نے منع کر دیا تو چھے فون کیا میں نے کہا ہاں ضرور آئیں ادر پھرشاہی ہاغ جنازے کے

دوران لوگوں نے صدر کواپنے درمیان پایا تو وہ جمران رہ گئے اور بڑھتی ہوئی ٹینشن ایک وہ ختم ہو گئے۔

ضیا ایر کرش کے فورا ابعد جزل اسلم بیگ اسلام آباد آئے اسماق خان سے لیے اور میں ارشل ان انکانے کی تجویز بیام گرزز کوکال کر لیا گیا۔ ہم سب جمع ہوے تو اسلم بیگ نے ملک میں مارشل ان لگانے کی تجویز بیش کر دی۔ ہم نے کہا مارشل انا کس کی گراؤنڈ پر لگایا جائے اس سے پہلے جبتے مارشل اوا گئے وہ افر آتھزی، اوا اینڈ آئر دور کی خراب صور تھال اور آئل و غارت گری کی وجہ سے گئے اس وقت بلک سمول کے مطابق جال رہا ہے جلوس نگلے ندگن و غارت گری ہوئی ، سول واد کا خطرہ نہیں ، گروہ ہی سمول واد کا خطرہ نہیں ، گروہ ہی تصادم کا امکان نہیں تو ارشل لا کس بنیا و پر لگایا جائے؟ مینٹلگ کی بجوی رائے بہی تھی کہ کہ ملک میں جمہور کا طریقے سے تبدیل لا تی جائے گواں وقت یہ فیصلہ بہت مشکل تھا گئی بعد کے حالات نے ہمارت کی تھارے اس فیصل کی تقدید بین کر دی ، رہی ہائے جز ل اسلم بیک ارشل لا کیوں لگانا چاہتے تھے؟ تو اس کی گئی وجو ہائے تھیں جن کا بیس و کرخیاں کروں گا۔ جز ل بیک موجود بیں آپ لوگ ایاں سے رابطہ کر بی ہاں البتد (آف دی روپارڈ)

غلام اسحاق خان فطر تا نارش آدی ہیں، تعادن کرتے ہیں، صاحب علم ہیں، متواذن بیس اور عظم ہیں، متواذن بیس اور منطق ہے آگے بیچھے نہیں ہوتے ۔ انہوں نے بیرتام خوبیال فطر تا نہیں یا تیں، ڈویلپ کی بین اور منطق ہے گئی اور حکم ہر دو تم دیکھے۔ ہیں ایک مرتب فائا کی مسائل پر انگریز کے دور کی ایک فائل و کچھ رہا تھا تو ایک حوالے کے نیچے غلام اسحاق خان کے مسائل پر انگریز کے دور کی ایک فائل و کچھ رہا تھا تو ایک حوالے کے نیچے غلام اسحاق خان در بی ایک موالے کے نیچے غلام اسحاق خان کے درج تھا، آپ خود اندازہ کریں جو شخص آرج ہے وہ کا بین انہوں کے نیجے کار ایک اوڈ اٹھا کر دیکھیں دو دا پڑا ہو، پی درخ تھا، آپ کیا کیا نہ دیکھا ہوگا۔ آپ پاکستان کے کسی تھے کار ایک اوڈ اٹھا کر دیکھیں دو دا پڑا ہو، پی ذائل کی بیات کریں غلام اسحاق خان نظر آپ کیں گئے۔ آپ خان کی بیات کریں غلام اسحاق خان فل کی شاندار خان میں کہ بیت کریں غلام اسحاق خان کی شاندار خان میں کہ جب میں خد مات سائے آپ کیل گئے ہو جب میں خد مات سائے آپ کیل گئے ہو جب میں خد مات سائے آپ کیل گئے ہو گئے گئے اور دور آپ کیئے خلال ہو تھی میں کہ جب میں دور وہ گئے گئے تو دو دور آپ کیئے خلال ہو تی ہیں لیکن وہ دور میں آپ کو جب میں دور دور آپ کیئے خلال ہو دور آپ کیئے کار وہ کہتے خلال ہو دور آپ کیئے کار وہ کہتے کار وہ کہتے خلال ہو دور آپ کیئے کار وہ کہتے کہ دور میں آپ کے دور کی گئے کی بی میں کی وہ دور آپ کیئے کی دور کی گئے کی جائے کہ کی ہوگے کیا ہو کہ کیئے کہ کے دور کی گئے کی جائے کی کی ہوگے کی جائے کہ کی ہوگے کی جائے کی کی کھور آپ کیئے کی دور کی گئے کہ کے خان کی کہ کی کہ کی کھور آپ کیئے کی دور کی گئے کہ کی کھور آپ کی کھور آپ کیئے کئے کار کی کھور کئے کہ کے خان کی کھور آپ کی کھور کی گئے کہ کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کیکھور کی کھور کھور کی کھور کھور کھور کی کھور

میں نے گورزشپ کے دور میں کہی نا جا زبات نہیں کی ۔ ای لئے جو کہا بے نظیر نے فور آن ان لیا ،صدر اسحاق بقیدی عرور میں کہی نا جا رہ کرتے تھے اس کی ایک بی دویہ کی کہ میں سیا کی بیچیدی گوں میں نہیں پڑا۔ شیب فا دوؤ ربا۔ آئین کو مدنظر رکھتے ہوئے صاف کہہ دیا، ایسا ہونا حیا ہے کہ اس میں مونا چاہیے۔ آفاب شیر باؤادور میر افضل میں نے دونوں کے ساتھ کام کیا ہونا واقعی کو آر ذید میں مونوں کے ساتھ کام کیا ہونا فا کا کا انہار جی کو رز ہوتا ہے اور فا نا ادکان آسمی کے توالے صدر کے ایجنٹ کی حیثیت ہے۔ مبال کا انہار جی کو رز ہوتا ہے اور فا نا ادکان آسمی کے توالے صدر کے ایجنٹ کی حیثیت ہے در یا مال کے ماتھ کہ وی دور بھی میں اور ایجنسیاں بھی ۔ اضلاح در یا مال کے ماتھ کی مثال دی جاسمی ہونا ہوں گورز اور وزیر اطلاع کے دو انسان کی مثال دی جاسمی ہے۔ اس کے دو انسان کی مثال دی جاسمی ہے۔ اس کے دو انسان کی مثال دی جاسمی ہے۔ اس کے دو انسان کی مثال دی جاسمی ہے۔ اس کے دو انسان کی مثال دی جاسمی ہون ایجنسیاں ہیں، ایف آ رکو ہائ ، اور کر کی ، اور کر کی اور کر کیا ہون ہون را مالی کے دو دیون کی مثال دی جاسمی ہونے ہونی ہونے دو ہونی میں نے جب بھی کمشتر انجنسی و در یا مالی گورز احتمان فات بیدائیس

نے نظیر نے اس دور میں مجھے تی مرتبہ کال کیا لیکن سب سے بیز الیٹوکٹڑی تی ، سرحد کے ملک جنگل کے جنگل کاٹ کرٹرکوں میں بحرتے اور پنجاب میں لاکر بچھ دیا ہے میں ہو چھا جاتا تو کہتے ہم تو افغانستان سے لائے ہیں ، ان کارروائیوں سے جنگل پر اہر ہوکررو گئے لینڈا میں نے کٹڑی کی ایکسپورٹ پر پابندی لگا دی ، دومرے روز سادے ملک جح ہوکر وزیر اعظم ہاؤس بیج

گے اور الت گئے ، مر گئے کا واویل انٹروئ کر دیا ، وزیراعظم نے بچھے طلب کیا بیں نے انہیں ساری بات بنائی ، صدرات قاق خان نے بھی میرا بجر پورساتھ ویا اور وزیراعظم میری بات مان کئیں.. بنظیر بعنو کی حکومت شختم ، وئی تو بش عمر بے پر کیا ہوا تھا واپس آیا تو اطلاع فی ہرحال بیں معمول کیام میں مصروف ، وگیا ..

نوازشریف و زیراعظم بے او ان کے ساتھ بری کو آرؤ سینیشن رہی انوازشریف بوب ابنصدوست جیں کیکن ان میں دوگر دفت میں تھی جو وزیراعظم میں ہوئی جائے دو پر یشر نہ ہوتا تو شایدان دب ہاتے تھے۔ میرا ذاتی خیال ہے کو اگر نوازشریف پر داخیں بائمیں سے پریشر نہ ہوتا تو شایدان کی صلاحیتین تھر کر سائے آئیں بہر حال تج بے کے لئے وقت جا ہے علم تو بند و مطالعہ اور بریفنگ سے حاصل کر لیتا ہے لیکن تج بہ۔۔۔۔۔اس کے لئے وقت و دکار ہوتا ہے اور نوازشریف کو انجی وقت جاسے۔

اسحان، اواز شریف اختاف نیا، جو نیجی پیش سے مختف نیس سے وی وی لائن کراسگ،
اگر دونوں دی صدود میں رہیج تق بہت سارے واقعات ند ہوئے وی نواز شریف نے گئی الی بائیں میں ،
کیس ، کی ایسے ایکشن کے جوائیں ٹیس لین چاہیے بھے اور ان کے ان اقد امات کے باعث اسحان خان کی ، بجائے کو گی اور صدر بوتا تو و دیجی پاؤائٹ آؤٹ فی سنم در کرتا، دونوں میں کی افتا واقت سے ،مثل و اثر آف بر بر نس سے ، ملکیشن آف فی جوائٹ پیشس آف شاف ،ملکیشن آف آ می چیف اور این ایف می کے فیصلے ، ان پر معلم درآ مد کا اور ایئز چیف پھران کی رینا کرمند ، نقر دیاں ، جاد کے ، این ایف می کے فیصلے ، ان پر معلم درآ مد کا مسئلہ میں اختا فات سے ۔ میں نے ان دونوں میں منٹ کرانے کی بہت کوشش کی مسئلہ میں اختا فات سے سے میں نے ان دونوں میں منٹ کرانے کی بہت کوشش کی اس اختا فات سے سے اخوا کی رائٹ فی رائٹ کے میں کا میاب نہ جو سکا باتی اس مارے تھے کی تفسیلات تو بین نیس میں تاوں گا ۔ پھر نواز شریف پیط گے اور سے میں تھی تھی تا ہوں گئی تو نواز شریف پھلے گئی در دوں سے میں تھی تا ہوں گئی آئیوں کے آتے وی کی در دوں سے میں تھی تر دی آ کے انہوں کے آتے وی کور دوں سے استحفظ طب کر لئے اور پول گور نر شب سے میں تھی تا ہوگیا۔

یاروا میں نے ان آنکھوں ہے بہت کچھد کھااوران کانوں ہے بہت کھیں۔ میں کھر نے گور کھائی شہر کھیں۔ میں کے کھر نے گھا۔ کا بھی گواہ اور جا برحکم انوں کر قرفر کا بھی شاہد بھی، میں نے نیکوں کے لیے لیٹے جوان بھی ویکھےاور گولیوں ہے بھا گئے غدار بھی، میں نے دستور بنتے بھی ، میں نے میرانوں کو اقدار کے ایوانوں میں جاتے اور ، میکھےاور کو بھی اور ان کر افزائد از کے ایوانوں میں جاتے اور

پھر خالی ہاتھ واپس آتے بھی ویکھ، بہت می سازشیں میرے سانے پروان چڑھیں اور کئی داز

میرے سانے افتاہ ہوئے ۔۔۔ بہت کھے ہیر سالڈ ججھے پہتے ہے بیراز بیروچیں ٹائور بھی

بین سکتی چیں گئن باروا بیل نے خاص ش دہنے کا فیصلہ کرر کھا ہے۔ میں بیڈیس کہوں گا کہ بیرا یہ فیصلہ

درست ہے بھیٹا بیقو م کے ساتھ ویا وہ تی ہے ، ٹارٹ کے ساتھ کلم ہے 'لیکن میں اپنی فطرت کا کیا

کروں یہ ججھے فیصلہ کر لینے کے بعد تو زنے کی اجازت ٹیس وی بیس نے بھی سریٹ ٹیس بیا،

شراب کو ہاتھ ٹیس لگایا ، بیرامنہ بیان کے ذاکھ بیک ہے ہے گئی اور پیس کا وید سب بھی میں نے کی گئا ویا

شواب کے وار نے بیس کیا ، بس میں نے فیصلہ کرایا ۔ اور پچر پوری زندگی اے تبطیلہ ای طرح

میں نے زندگی میں پکھاور فیط بھی کے جس پر میں کا دید دیا۔۔۔ کا دید بیوں اور کار بندر بوں گ

. . .

ييه ١٩٤٤ وکي بات ٻ\_

" ذاکر صاحب آپ کواسلای دنیا کاسب سے برا انوکلیئر بلان تغییر کرتا ہے۔" کھے

یوں محسوں ہوا جیسے میرے کا لوں کے قریب کمی طاقتور ہم کا دھا کہ ہوا ہو میری ساری سوچیں
مفلون ہو گئیں۔ ایک طویل و تنے تک میں سامنے دیوار پر گئے وال کلاک کے چڈوام پر نظرین
جمائے بہنجار ہا اوروہ تیون مفرات ہونؤں پر استہزائیہ شراہت جائے بھے ویکھتے دہے۔ جب
میرے حواس بحال ہوئے تو میں نے ان سے اس انظر استاب کی جد پوچی ۔ دائو بلی اکبر نے
اپنی خصوص سکراہت کے ساتھ جواب دیا۔" اس لئے کہ آپ پاکستان کے واحد سر کچل انجیشر
ہیں جنہوں نے اس شعبے میں پی ایک ڈی کررگی ہے۔ دو سراطویل تحقیق کے بعد جمیں معلوم ہوا

ڈا کٹر اقبال وہلد ایک غیر معروف انسان ہیں۔ وہ نیادی طور پر سنگیر ل انجینئر میں۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے ایک انوکھا کام لیا۔ انہوں نے عمارے ایٹی پڑنٹ کو دک مخارت ڈیزائن کی۔ اس انٹرویو میں آپ کو مطوم ہوگا کہ پاکستان نے کن حالات میں گوٹ بیانٹ بنایا تھا۔

آپ تن پاکستان کے وہ آئیسٹر بین جوکام کے دوران شمیکیداروں سے کمیشن نہیں گھاتے۔ ' یا اغاظ سن کر بھراسید نفر سے پھول گیا۔ ' گھر میں انکار کر دوں تو ' میں نے خوف اور فرخ کی بلی کیفیت میں پوچھا۔ ' بنیس آپ کے باس انکار کی کوئی شخبائش نہیں اور و نے ہم ایک بحت والی پاکستانی سے اس کی تو تع بھی نہیں کرتے ۔ ' زابد علی اکبرنے ای اظمینان سے جواب دیا۔ وہ لوگ مزید آ دھ میں کی تو تع بھی نہیں کرتے ۔ ' زابد علی اکبرنے ای اظمینان سے جواب دیا۔ وہ لوگ مزید آ دھ میں میں اس کے اور کا تھیراتی ساز وسامان پر میں میں اس کے درکا رقعیا میں بھینا آ نے مان کوئی کی میں بھینا آ نے مان کی کی بھیرکر تا تھا۔ مقبوط والے کی کے بار میں جیتار ہالیا کل جس میں میں نے اپنے ملک کا کل تھیرکر تا تھا۔ مقبوط والے اور بھی بھیراتی اس دوناتی ہے۔ والی اس کے بیار ہوجاتا تھا۔

کونہ پانٹ کے لئے تمن ٹیمیں تفکیل دی گئیں۔زاہد علی اکبری ٹیم جس کے دے مالى اورئيكنيكى ساذ دسامان فرابم كرنا تقا\_ ڈاكٹر عبدالقدير خان كی ٹيم جو ہر کی بم بنانا جس كا كام تھا اورمیری ٹیم ایٹی پانٹ کے لئے جگہ کا انتخاب اور تمارت کی تغییر میرے فہ مے تھی ۔ بیٹوصا حب ایمی پردگرام کے بارے میں بہت جذباتی ہورے تھے۔ ۱۹۷۲ء میں بھارت نے ایمی دھا کہ کیا تو بھٹونے اپ مشیروں کو بلا کر کہا 'نعیسائیوں کے باس ایٹم ہم ہے یہودیوں کے باس بھی ایٹم ہم ہے پہاں تک کہ ہندوچھی اس ہتھیار کے مالک ہیں اب میں ایٹم بم چاہتا ہوں۔ وی اسلا ک۔ بم'' ساتھ ہی انہوں نے ماہرین کی ٹیم تشکیل دینے کا تھم دے دیا ٹورا ٹیم بن گئی جس نے چند ماہ ک تحقیق کے بعد اعلان کرویا کہ صرف یا کتان ٹیس بلک موجودہ حالات میں تیمری دنیا کے کسی بھی مك ك الني الني تكنالوجي كاحصول فالمكن بالكن بعنوصاحب في السر بورث كو في مان ے اٹکار کردیا کچھ دنول بعدان کی ملاقات ڈاکٹر عبدالقدیر خان ہے کرائی گئی جنہوں نے از مرنو فیزیملی رپورٹ تیاد کرنے کی ہائی بھر ل۔ تھ ماہ بعد وہ دو ہارہ بھٹوے ملے اور انہیں یہ خوشخر ک سنائی کدا گر بے انتہا بید برج شار افرادی آوت اور ماہرین کی ایک وسیج ٹیم ہوتو جو ہری نیکنالو جی کے حصول کے 1 فیصد امکانات ہو سکتے ہیں۔ بعثو نے چند کھوں کے لئے آ تکھیں بند کیں اور پھر بڑے بوئرم ہے بولے 'میں بیدسک لینے کے لئے تیار ہول' اورا گلے بی روز اسلامی و نیا کے س ے بڑے منصوبے پر کام شروع کرنے کا فیصلہ ہو گیا اب جیٹو کوایک ایسا تخلص اور قابل فخص ع بے تقا جو ہورا بانت اپن گرانی میں ٹیار کرائے چنا نچانہوں نے ایسابندہ فراہم کرنے کی ڈیوٹی آ ری چیف جز ل ضیاء الحق کوسونی دی۔ جز ل ضیاء نے جند دن کی محنت کے بعد المجیئر نگ کور

کے بریکیڈیئرز اہرملی اکبرکوجنو کے سامنے چیش کردیا۔ وزیراعظم نے ان کے ساتھ گیاڑ انی اور دو گھنے بعد رخصت کے وقت ''لیں ہی از دی بین'' کہہ کر جنرل ضیا ،کواس انتخاب برمبار کیاد وے دى۔ يوں زابوغل اكبرنے كام شروع كرا دياليكن الحكے چندروز ميں ايك نيا سئله كو اموكيا وہ تھا نیوکلیئر باانٹ کے بارے میں بورڈ کا نیم ولا نہ تعاون کے بورڈ غلام اسحاق خان ، آغاشاہی اور امین جی اے قاضی پر شمل تھا۔ بیاوگ کھل کر اتعادان نہیں کرتے تھے۔ زابد علی اکبرنے اس عذم تعادن کی شکایت جزل ضیاء سے کی انہوں نے انہیں وزیر اعظم سے براوراست بات کرنے کامشورہ دیا۔ زاہر کلی اکبرا گلے روز پیٹو کے اے ڈی کی جزل انتیاز کے پاس حاضر ہو گئے۔ جزل وقیاز انییں لے کروز براعظم کے باس مین گئے۔ دونوں کی ما قات ہوئی تو زاہوعلی ا کبرنے تمام مسائل وزیر اعظم کے گوش گز ارکرہ بے۔ بھٹونے سنااور بولے' آپ کو جو جوا فقیارات جا بھی کل کا فلڈیر لکھ کر بورڈ کے یاس لے جانعی میں تلام اسحاق ہے مکبدون گاوہ منظوری وے ویں گے لیکن'' ائبول نے شہادت کی انگی الحمائی اور کہا' دہس مجھے ایٹم بم چا ہے ہرصورت میں ہر قیمت پر''زاہرعلی ا كبرنے انبيس بيلوث كيا اورواليس آ گئے۔اس رات انبول نے ایک كاغذ پر پاكتان كى تاريخ ك انتبائی وسیج اختیارات کی فہرست مرتب کی اور اگلے روز لے کر نیوکیئر بوڈر کے سامنے پیش ہو کئے۔ شلام اسحاق خان نے بیپر پڑھاتوان کے بسینے چھوٹ گئے انہوں نے زابد کلی اکبر کو ٹھا طب کر ك كهابر يكيذير "جوافتيادات آب ما تك رب إين ووتو يرائم خشر آف ياكتان كي ياس بهي نہیں ہیں' زاہ علی اکبرنے بیسٹاتوا پنی کری ہے کھڑے ہوکر کہا'' مجھے پرائم منسرا آف یا کتان نے ایٹی بلانٹ کو قابل عمل بنانے کا کام مونیا ہے جوان اختیارات کی عدم موجودگی میں ممکن نہیں اگر آپ اس کی منظوری نہیں دے سکتے تو میں ابھی جا کروز براعظم ہے معذرت کر لیتا ہوں۔' بقول زاہر علی اکبر ظام اسحاق خان نے آغاشاہی اور قاضی کی طرف دیکھا اور کچر ماہوی کے عالم پیس مربلا كرميرى درخواست يرد يخط كردي جس كے بعدائ عظيم منسوبے كے لئے زايد على اكبر وظليم تر افتيارات لى كيزوز راعظم كافتيارات = بهى بزه كرافتيارات.

ہمارے لئے جگہ کا انتخاب سب سے بڑا مسئد تھا۔ زاد علی اکبرنے چند جیالوجسٹ حضرات سے لل کرجہلم کے ذو یک علم مرتفع پرایک پوائٹ بیند کیا تھا گئیں بھی وہ جگہ سکورٹی کے عوالے سے ذیادہ بیند نہ آئی' دومراہ و دارانکومت سے نسبتاً دور بھی تھی سٹنگل ہائی و سے کی دوبہ سے اس بیات کا رق بھی تو یا دو تھا البذا تھے خدشہ تھا کہ ہم اس جگہا ہے ہم کرمیاں زیادہ در پیک

یں نے انتقے چند ماہ میں '' کبویہ پلانٹ'' کا نقشہ بنا کر چیٹ کر دیا ہم نے نقشے میں اینجی ری ایک نقشہ بنا کر چیٹ کر دیا ہم نے نقشے میں اینجی ری ایک کو دیکھا جائے اینکی ری ایکٹر کو بالندی سے ہوں پلانٹ کو دیکھا جائے تو مختلف میں بارٹ کی اینکی مشکل ہے جس میں پاکستان کی اینکی شعیبات ہیں دومرا پہلو جو ہمارے مدنظر تھا وہ ایک محمارت سے دومری محمارت کے درمران مختوظ فاصلے تھا تا کہ اگر خدائنو است فسائی حملہ ہوتو ایک محمارت کر است کے جم دومری محمارت کے درمران مختوظ کریں۔ بہر حال نقشہ منظور ہوگیا جس کے بعد ہم لوگوں نے اپنی ری ایکٹر کی تغییر کے لیے ون کریں۔ بہر حال نقشہ منظور ہوگیا جس کے بعد ہم لوگوں نے اپنی ری ایکٹر کی تھی۔ ہم دیا ہے کسی کو نے جس بنی وارٹ کی تھی۔ ہم دیا ہے کسی کو نے جس بنی وارٹ کی فرادی ہوتا کہ کسی ہوتا کہ کسی کے ایکٹر کی خواتا کہ کا موجی ہوتا کہ کسی میں بنی کا کر دیا گیا تھا کہ ہم جس چیز کا آرڈر دیں وہ ہر پاکستان کے تمام سفار تھا تو ک کو حد بھی کر فراد ہیں جس چیز کا آرڈر دیں وہ ہر تھی۔ پاکستان کے تمام سفار تھا تو ک کو حد بھی کر کو را تھی جائے۔

متیوں ٹیوں ٹیوں کی ترتیب کچھ یوں تھی ڈاکٹر عبدالقدیر خان ہم سب کے سربراہ متے وہ ہمیں جو بنانے کا تکم دیتے ہمری ٹیم فوران جھے کی قبیر شروع کردیتی جبکے میری ٹیم کواس تقییر کے

کے جتنا پیساور جو دسائل درکار ہوتے وہ ہمیں زابوطی اکبر فراہم کرتے بہر حال اس وقت ہم سب یما ایک گُن ایک تز پ اور پیگھر نے کی شدید خواہش تھی چنا نچے ہم نے دون ویکھا ورنہ تن رات ۔ بعض اوقات تو ایسا بھی ہوتا کہ ہم پورا پر اون اپنے کی کھائے ہے گئز ارد ہے بر رہی فیئوتو جتنی در یہ پراجیکٹ جاری رہا ہم میں سے کمی شخص نے چار پائی گھنے سے زیادہ فیئر تیمیں لی بہر حال ہماری میارت دعم الی کا دوہم اسلا کمد و تیا کا پہلا اٹا کمک ریکٹر بنانے میں کا میاب ہو گئے ۔ پمکس ٹیکنیکی مبارت و سائل کی اور ہم اسلا کمک و تیا کا پہلا اٹا کمک ریکٹر بنانے میں کا میاب ہو گئے ۔ پمکس ٹیکنیکی مبارت و سائل کی اور ہم اسلام و تیا کا پہلا اٹا کمک ریکٹر بنانے میں کامیاب ہو گئے ۔ پمکس ٹی بھڑ سے کم نیس بھی نہیرویں صدی کا وہ مجر و جس نے نہ صرف پاکستانیوں کو چیران کر دیا بلکہ ترتی یافت عالی طاقتوں کو بھی پریشان کردیا بہر حال یہ سب پھیالٹہ تھائی کی مہر بائی تھی۔ وہ آگر نہ چاہتا تو شاید بھی تیسری و نیا کے ایک اختہائی گہما تم وہ ملک کے باشتد سے استے بوٹے ہیجو کے کا بھی سوچ تھی نہ

جن دنول کیونہ پلانٹ پر کام جاری تھا ان دنوں ہم نے ڈیرہ فازی خان میں بھی ایک ''انز جمنت پلانٹ''فقیر کیا تھا۔ اس کی جدڈی بی خان سے تھوڑی دور'' بنتل چور'' کی وہ پہاڑیاں تھیں جہاں بورٹیم پایا جاتا تھا اس جیوئے نے ''انز جمنت پلانٹ'' کی فقیر سے اس بورٹیم کو افزووہ کرنے میں مولت ہوگی بعد از ال ایا واقع اردو دیورٹیم کو کیونہ لا یا جاتا تھا جہاں سے اسے مزید افزووہ کرنے '' میں کریڈ' کیک لایا جاتا تھا۔

پاکستان کے پاک ایٹم ہم ہے یا تہیں؟ کیا جارالیٹی پر دگرام رول بیک ہو چکا ہے؟
د فیرہ و قیرہ یہ وال ہیں جو تکھ ہے ہیں ۔ بار طاقاتی ہو چھتے ہیں۔ بین بنس کر جواب دیتا ہوں
پاکستان کے پاک ایٹم ہم ہے چکی اور ٹیس بھی۔ یہ س کر اکثر فوگ حیران ہو جاتے ہیں گین ش د صفاحت کر کے ان کی جحرائی دور کر دیتا ہوں کیو تکد بحرا انبیال ہے پاکستان کے پاس سائند شکل بی کوئی ایٹم ہم وجو دئیس میکن پاکستان کے پاس ہم بنانے کا تمام سامان موجود ہے اور وہ چندوئوں کوئی ایٹم ہم وجو دئیس کیکن پاکستان کے پاس ہم بنانے کا تمام سامان موجود ہے اور وہ چندوئوں ہی ہم اس کیول تک بچھ بھے جہاں ہے دیا" رول بیک" کا حوال تو آ بی ہے سوار سرہ و برس پہلے کال کے ہم کی بات فیس بھی سے جہاں ہے امار کی جدید و نیا جائتی ہے آگر کوئی تو م ایک باان کا ک پاور" ہی بات کی سیکورٹی کے بارے جائز چھراس کی وہ تو سلس میں کی جا میٹن لوگ بھے ہے کبونہ پانٹ کی سیکورٹی کے بارے

ری ایکٹر کی ایک اینٹ کو بھی اقتصان ٹیس پہنچایا جا سکا۔ عار کی فضائیہ کے طیارے چوٹیس گھنٹے فضا میں کہویہ پلانٹ کی حفاظت کرتے رہنچ جیں۔ جیب وفریب سٹے زمین اس کی کا فظ ہے۔ اس کم فضائے تھیک فتانہ انگانا بھی تقریباً ناممکن ہے اندر کیا ہوتا ہے اس کا ملم کمی ایک فض کوئیس البندانس کی جہموی بھی بہت مشکل ہے اور سب سے بڑھ کر خدا ہمارا عالی و ناصر ہے چنا نچے بھی اور جمارے ناکا کم پروگرام کولوگی خطرہ فیس۔

شاید ۸۹ میں ایک تقریب میں آب وقت کی وزیرا نظم محترمہ بے نظر بیٹو سے میری الما قات ہو کی میز بان نے جب کہونہ بلانت کے حوالے سے میرا تقارف کرایا تو وہ بہت خوش ہو کی اور جھ سے کمنے لکین ' ڈاکٹر صاحب بھے لیٹین ہے آ ہے نے کہونہ پااٹ بہت معنبوط بنایا ہوگا' میں نے مسئر اگر کہا ' محتر مرغارت کے حوالے سے تو چھے اس کی معنبوطی کا لیٹین ہے لیکن وہ سیاسی مطبع پر کتا مضبوط ہے میں اس کے بارے میں بچر پیش کہ سکتا۔'' میرے یہ الفاظ من کروہ ناراض ہی ہوگئیں بہر حال بھے ان کی ناراضگی ہے کہا لیماؤ بیا۔

گیے افسوس کہنا چاتا ہے اٹا تک پروگرام اور مسئد افغانستان دوا ہے ایٹ تھے جہنیں اگر جم مناسب طریقے ہے استعمال کرتے تو تدھوف پاکستان کے سارت قریقے اداو سکتے تھے بیکہ ہنا ہے اور ان پر ترق یا فتا اقرام میں بھی ہوتا گین جز ل نبیاء اگرت نے ان مواقع ہے جر پور فاکھ وہنیں افعالے۔ ہم اگر اٹا تک پروگرام پر اسمالی دنیا کو احتماد میں لے لیتے اور ان پر بیابت کر دیتے کہ اس تکیالوں تی ہے ہم پور پی یکفار کو بحر ہندے دور رکھ سکتے بین تو وہ یقینیا کھل کر ہماری مالی دیتے کہ اس تکیالوں تھے ہمارے قرید کرتے بوں ہم بری آسمائی ہے ترق کر تے بط جاتے۔ ای طرح افغان ایشو کے دوران جی جزئ خوال مالی ہمارے قرید شے معاف کرانے کا بھر پور موقع تھا۔ وہ امر یکہ سے مشئلر میزائل اور ایف سول مالی کے تھاتو وہ قرید بھی معاف کرانے تھاتے ہمارے کی مشئل ہے ہمارے میں اپنے میں معاف کرانے افغان اسرکے دوران ان بیام یکہ اس کے علین ڈالر کا قریف معاف کرانے افغانستان ہر روی شک کے دوران تو پاکستان امر یکہ اور سے کے کے داروں فائی بارڈ رفقا ۔ کی وہنان امر یکہ اور سے کے کے داروں فائی بارڈ رفقا ۔ کی وہنان امریکہ اور

ھ بلین ذار کے منصوبوں پر کام کیا۔ اللہ تعالیٰ نے بری مؤرت دی پچھ مرسہ ''حزائیہ' میں بھی کام
کیا دہاں بھی بری کو سے بھی کورپ اور کم لیا ایسٹ کے چند نما لک میں بھی میری کمپنی نے فد مات
سرائبام دیں لیکن بھی کوریا نے سب نے زیادہ متاثر کیا۔ ان لوگوں کی ایما نداری خود کو اعلیٰ قوم
سرائبام دیں گئی نے بار نے میں اور میں کی باری کی ساری کی ساری کی ساری کے ساتھ منصوب مقررہ مدت سے
صرف ایک دن آگے چھا جائے تو کوریا کی ساری کی ساری گیم منتقیٰ ہو جاتی ہے۔ ان کے ایک
ایک منصوب کی منظوری پار کیمنٹ سے لیما پر ان کی منصوب کے لئے ایک ڈالر بھی اضافی خری اگر کی منصوب کے لئے ایک ڈالر بھی اضافی خری اگر نیمائن کی ایک منصوب کے لئے ایک ڈالر بھی اضافی خری الی سے تو ان کے ایک در نیگر بھی دیا ہے گئی ہو بیا تھا بھی سے بیال ہے کو گئی تھی ایمائن بھی ایمائن بھی ایمائی بولیس جب بھی باہر سے
رشوت یا بخشش کے بار سے شیاس میں ایک کاش جارا ملک بھی ایمائی بولیس جب بھی باہر سے
رشوت یا بخشش کے بار سے شیاس میں اور گئی ہے۔

ر جون ١٩٩٢ء كى بات سے واشكنن ميں ميرى ربائش كاه يريش ينتركى يكن كينت كا آیک تهم بچھے ملنے آیا۔ بیدوراصل جارلوگول کا ایک گروپ تھا جن کا بش پر بہت اثر ورسوخ تھا۔ جب بش صدر بنا توام یک و دسویزی ایم اور حساس بوزیشنوں پرانجی لوگوں نے تقرریاں کیں ۔ ببرعال اُنقَدُّو کے دوران پریسلوترمیم اور یا کستان کی اقتصادی ایداد پر گفتگو قال پزی امریکی سینیز نے اپنے ہونٹ میرے کا نول کے فزد کے الاتے ہوئے سر کوشی کی مہم پر سلر ترجیم پیدرودن میں ختم كريكة بين الين جوفك كرميدها مينوكيا" ليكن كيميا" المير بجواب سے استجاب بھلك ريا تھا'' ہڑا آ سان ہے اگر یا کستان فلال ممہنی کولا بنگ کا طبیکہ و ہے ۔'' سینیز نے ای داز درانہ لیج میں جواب دیا۔ میرے لئے بری حیران کن فبر کھی ہم حال میں نے مزید تصیلات یو چیس تو يعة جلا بنيا دي طور يرده مكيني انبي عار اوگول كي تقى اوروه اينااثر ورسوخ استعال كرت بوت عموماً کام کرا لیتے تھے میں نے قیس پوچھی تو پنا چاہ مرف دی اا کوز الرسالان بہرحال پر سلر ترمیم کے خاتمے کے نوش رقم کچھانیا دونہیں تھی میں نے دوسرے دن سکرٹری جزل خارجہ اکرم ذکی ہے۔ رابط کیا انہوں نے نوازشریف سے بات کرنے کا وعدہ کیا ایک ہفتہ گز ر کیا لیکن اکرم ذکی کی طرف ہے کوئی جواب ندآیا میں نے دوبارہ رابط کیا تو اگرم ذکی نے صرف" میاں صاحب نہیں مان رے' کہد کر تون بند کر ویا مجھے بہت افسوں ہوا ببرطال میں نے امریکہ میں موجود چند ووات مند یا کتافیوں سے رابط کیا وہ اوگ ال کروس لا کھ ڈالروسے کے لئے تیار ہو گئے اس

دوران ہمارا آیک جانے والا پاکستانی تجھ طادہ گلف میں ایک بہت پڑا تھیراتی ادارہ چا رہا تھا
اسے جب ہماری بجوری کا پیتہ چلاتو اس نے وال کو ڈالر اپنی جب سے اواکر نے کا مندید و سے
دیا ۔ یہ ہمارے لئے بڑی تو تو تو گئی ہم اگلے روز قرم کا چیک لے کراس پنیٹر کے پاس چلے گئے دو
مالیکن اس نے یہ کر قم لینے سے افکار کردیا" پاکستان میں حکومت پر لئے والی ہم آپ ہے کا م
نے لوگوں پر چورڈ دیں" آپ پیشین کریں یہ ہمارے لئے آیک ٹئی فہر تھی کیونکہ اس وقت شک
پاکستان کے سامی صلاح ہا گئل پر سکون تھے اور دور دور تک تبدیلی کوئی آٹا ٹارنظر نیس آ رہے
پاکستان کے سامی صلاح کی گئر برافطر نے آئی۔ بھی جس اس کے ایک خاتا داور اگل کہی جب بڑی
جاترہ لیا تو بچھے وہاں بھی کوئی گڑ برافطر نے آئی۔ بھی اس امر کی بیٹیز کے اعتاد اور اگل کہی پر بڑی
جر سے بدوئی کین بولائی کے آئر میں جب بیری مانا قات اس وقت کے آئری چیف جز ل آ صف
نواز ہے جوئی تو بس نے ان کے تیر ملی ہوئے کہ بہت بہت بچھے بھیا ہا۔

ہوسکتا ہے منصوبہ آ کے چل کر کامیاب ہو جاتا لیان کا اکتوبر 1947 وکو پاکستان کے ایک بہت بڑے اخبار کے چیف المی یئر نے بیسادی کہائی نواز شریف کے گئی گز ارکز دی۔ اس

چیف ایڈ بڑکوان' انتظا بیون' نے اپناہندہ تھے کر' انتخاز' میں لینے کی کلٹھی کر کی تھی نواز شریف فورا میں ماہ ہو گئے اور' انتظا بی' فورا تھر کے گئین اس نے تل کہ فواز شریف کے خااف کوئی حرید بدار ش نیار ہوتی آ صف فواز کا انتقال ہو گیا ( انتظا بول کا آئ تھی یہ کبنا ہے انتیم قبل کیا گیا ) اور ایال انتظا ہے کی وہ ساز ش اپنی مور تر آرٹیس رکھ بچھے وہ ایسا کر بھی ٹیس عقد بھے کیونگر ٹیسر کی دنیا ہے گئی وہ کر ور ملک کا وزیر شقم میں القوامی ساز شوں کے خلاف نیادہ ویر حراحت ٹیس کر سکتا ہے گئی تیر تھی سودہ گر گیا۔ ہزل آ صف فواز ٹیس تو کوئی اور سی ؤور بلانے والوں کے لئے بیٹیوں کی کئی ٹیس

یا کستان پیل انتقاب مولوی کے بس کی بات سے نہ سیاستدان کے کیونکہ یہ: وٹول طقے جديد عسرى تقاضوں ٢٠ كاه نيس بي - بم جب انجيئر مگ يو زور تي ميں پڑھ تھے تھے الك وان مار \_ وأش ع المنز في تقرير كرت موت كباتهاد يا كمتان بي المجيئر عك إلى هذ والمايك أيد طالب عم يرساله بزارود بي المنظرة أن ع مرية ف عدير بلك كارات ب آ پ خود فیصلہ کریں کیا ہم مولوی کی تعلیم پر بھی اتنائی پیسٹری کرتے میں جنہیں تو بھر دوایت تعلیم ماصل كرنے والا ايك مروم خص قوى ترتى اور انتقاب كى بات كيے سوچ مكتا ب يكى حال یا ستدانوں کا ہے جس فخص کا مسّدرو ٹی نہیں وہ ۱۳ کروز اوگوں کی ضروریات زندگی کے بارے مِن كيب موج كت بين آپ يقين فرمائين او فجي موسائن كي تقريبات مين بيالاك شراب في كرفير لليوں كرما ن باكتابيوں كى دوبرائياں كرت ميں كه خداكى پنادآب كوشايد يقين تمين آئے گا۔ان مکی ساستدانوں کی تعداد کی بھی طرح سوڈیز ھاسوے کم نیس جنبوں نے جمھ سے بید کہا تھا " واكن صاحب امركي تونصليث آب كادوست بهامار عبين سيتي يابحا لح كوامر يكه كاويزه لَّهُواهِ بِنَ مِيلُوكُ جِن كِي بِاكتان ئِيمُمُن اتْنَ كَرُودِ بُ بِهِ مِلْكَ مِن كِيمِ القَالِ لا تَحْقَ فِين میں جب باہر جاتا ہول تو جھے ہے اکثر غیر ملکی او چیتے تیں آپ جیسے ماہرین اور دانشور اپنے ملک ے لئے کام کیوں نہیں کرتے؟ میرے یاس کوئی جوابٹیں ہوتا بیابیا سوال ہے جس کا جواب سمی بھی ایسے بڑھے لکھے پاکستانی کے پاس موجود فیس جوا پناہنزا پی محت اورا پنا ٹیلنٹ ووسرے ملکوں میں چھ رہا ہے کیونکہ شاید ہمارے یا کستان اور ہمادے یا کستان کے اقتدام پر قابض لوگوں کو بهاري كوني خرورية فبيل و مجيئة بيدهك اس وقت تك ترقي نبيل كرسكنا جب تك ان لوگول كووايس ال

کر ان ہے مزامب کا منیش لیا جاتا جن کا ٹیانٹ بورپ امریکہ اور شرق بعید کی رگوں میں زندگی بن کر دوڑ رہا ہے۔

اوگ بھے ہے ہو چیچے بین پاکستان کے بنیادی مسئے کیا ہیں؟ میں فہم کر کہنا ہوں اسرف
وو مردم شاری اور کر کوشن اوگ جران ہو کر سوال کرتے ہیں سرف بیک ہو تیں کہنا ہوں ہاں ہیک
وہ دو سمائل ہیں جن سے سار سے سائل جنم لیتے ہیں و پھیے جس طک کوا پی کل آبادی کا ملائم ہیں وہ
وہ دو سمائل ہیں جن سے سار سے سائل جنم لیتے ہیں و پھیے جس طک کوا پی کل آبادی کا ملائم ہیں وہ
سنتی کی تھے ہو گا اور فرائم پورٹ چاہیے۔ ہر سال کتے اوگ و کر بوں کی عمروں کو تینچے ہیں
سنتے افرادی شاوری ہوئی ہوئی اور کرتے لوگ اپنی اس کا سلسلہ آگے ہو جاتے ہیں۔ آبادی کے
ساز سے میں کم ملم کا مطلب صرف اور سرف ہے ہے ہم تر تی کرنا می نیسی چاہر ہوں کی گوٹ ان ہو ہوں
ساز سے میں کم ملم کا مطلب صرف اور سرف ہے ہے ہم تر تی کرنا ہوں گا کہ گوٹ کو ہوں کا کہنا ہو ہوں کی کاری تک محد و قبیل اگر کو گی تھی اپنا کا اس گل ہو ہوں
سان کر پیش سے نیا دو خطر ناک ہے ہوں کو گی اور کی جا ہو ہے تو اس فوج ہوں کی کر بیشن
سان کر پیش سے بیا ہور کو تی طور پر کر بیٹ بھو بچھ ہیں۔ ہم میں سے گون ہے جو اس و تنا کو کو گئیں البنا تا جا می گئی وہوں کو گا اور وہ تی گوٹ ہوں ہوگی انہیں وہی ہیں۔ ہم میں سے گون ہے جو اس وہ تو کی کر بیشن ہو سے ہوا سے تو اس فوج ہوں ہوگی وہوں ہواں وہ تو کو اس وہ تو اس وہ تو تی ہیں۔ ہم میں سے گون ہے جو اس وہ تو کی ہوں۔ ہم میں سے گون ہے جو اس وہ تو تو کی ہوں۔ ہم میں سے گون ہے جو اس وہ تو تو کی ہوں۔ ہم میں سے گون ہے جو اس وہ تو تو کی ہوئیں۔ کو گئی گئیں البنا تا جا می کون ہے جو اس وہ تو

ملک کو بہانے کا ایک عاصر یہ ہے پڑھے لکھے ہنر منداور دانشو ولوگ آگ آ کی اور
پوری قوم کے لئے ترجیجات طرح میں۔ ایک سال تعلیم کے لئے وصرا سال معیشت کے لئے
تیسر اسال معاشر تی ترقی کے لئے اور اس طرح ہم آگ بزھتے چلے جا کیں ایک ایک تیسر تحوث التحد التحد

میں ہے دفتر کا تلہ جھے ہے اکثر ع چھتا ہے "سرآ پ اکثر میٹھے چو تک اٹھتے ہیں" میں میں کر ایک قبقہ رکا تا ہوں اور کہتا ہوں شاہد میر اکوئی تفسیل مسئلہ ہے گئیں اس کھے میر سے اندر بہت گیرائی میں بہت ہی خواہشیں اہلتی ہیں جھے کسی پرسکون افس اور پرشکو و چٹان کے پیچے لا وا کروٹیں لیتا ہے اور اگر بھی مید لا والفظ بن کرمیرے و ماغ پر وسٹک و ہے تو میں اسے آپ سے یو چھتا ہوں شاہد اب کوئی زاہد تکی کرمیرے دعے گئے جو آگر بھے ہے کیے" ڈاکٹر صاحب آپ نے

اسلامک ورلڈ کا ایک اور بڑا منصوبی تیم کرنا ہے آئے میر سماتھ آئے اور فربادین کر چٹائیں کا خاش میں اکثر سوچتی اور
کا خاش ورع کرد میں۔ 'باب میں اکثر سوچتا ہوں شاید اب میرے مقدر میں چند سنعتی اچند فیل اور
کا فی ہے بھا گے ،وے کا کا کو کیوں کی جنسی تفرح کے لئے چند بادک بنانا میں دہ گئے ہیں۔ اس ملک کی تعییر کا کوئی خواب شاید اب بھی میرے دوواز ہے پر وستک شدہ ہے گئی اس کے باوجود درواز ہے کی طرف بڑھتی ہوئی ہر چاپ پر میرے کا ان کوں گھڑ ہے ہوجاتے ہیں۔ میں اکثر سوچتا جوں شاید اس لئے کہ میرے اندرکا انسان انجی اس ملک کے مقتل سے مالاس میں ہوا۔ ۔۔

. . .





فیض احرفیض بے زم گوش

بیرے چھوٹھ ڈیل ۔ تمام دورے مان افوال کی طرح میری سی افوال کی طرح میری سی افت کا قافاد میں نیوز ڈیک سے ہوا تھا۔ میں جب میکز بن میں آبیا تو میں نے فیود کھیے شرون کیک سے میرا میال ہے میں مشامل نیر سے الحالوں سے زیادہ کی سیان زیادہ معلومات افواد ہیں۔ مشامل نیر سے الحالوں سے زیادہ کی سیان زیادہ معلومات افواد ہیں۔ ----

یہ میری صحافت کے ابتدائی دن تھے۔ میں ایک روز اپنے کمرے میں بیٹھا تھا۔ اپیا تک دروازہ کھا 'فوشیو کی آئد می ہی چلی اور اخبار کے اس چھوٹے سے وفتر میں رگوں کی برسات ہونے گئی میں ہوفقوں کی طرح اسے ویکھنے رگا 'اس نے میرا کام پوچھا اور چھر ٹین ہی ہا کہہ کر بولی۔' او ہے تم تو بہت چھوٹے ہو میں بھی تھی کوئی باہا ہوگا۔' میدیگی سرفراز اقبال ہے میری بہلی ملا تا استی ہے۔ وہ ساٹھ برس کی شاغدار خاتون تھیں۔ کے زئی متحسی البذا ایس کی مقید چاتھ تی محاطر کے بینچے میر نے خون سرکنا تھا اور مرسے مرکتے نظر آتا میں۔ انہیں و کیے کرمھنوں ہوتا تھا وہ انسان کی شکل میں ایک شیکار ہیں۔ انہیں و کھے کرمیجی محسوس ہوتا تھا ہوشہ کارانسانی ہاتھوں سے بینے ہوں یا انسانی خون سے اس پر مجھی زوال

وہ بازارروڈ پر رہتی تھیں۔ میراوفتر ان کے گھر کے قریب تھا پہنا نچاان ہے ہاتا تیں شروع ہوگئیں۔ بھی وہ آ جائی تھیں اور بھی میں ان کے گھر جلاجا تا تھا ان کے گھر چا کر معلوم ہوا ان کے عشاق کی فہرست بہت طویل ہے۔ فیش صاحب ہول صادقیں ہول این انشا 'جھر شخطیل یا گھرا تھر فراز سب ان کی زلف گرہ کیر کے اسپر رہ چکے ہیں۔ فیش صاحب نے اپنی محر عزیز کا زیادہ حصد ان کے گھر گزار دیا۔ صادقین نے ان کے لیے سنگلروں پورٹریش بنا کے اور این انشا نے اپنی آخری نظم ان پر کلھی۔ میں نے ان کی ڈاسنان کی شخصیت کا جائزہ کیا تو محدوس ہواوہ بنیاد کی طور پر ممتا کے زی سے تھری خاتون ہیں اور ان کے دامن میں بناہ لینے والے تمام گوگ کی نہ کس مطریر بنجے تھا اور واشوروں کے ساتھ ان کی تھے مال اور بیج بھی تھی۔ بیگم مرقم از اقبال کا دل دازوں کا دازوں کا دازوں کا

خزید قیا او دیب میرے سامنے ظلیں تو انہوں نے بری بری جخصیات کے پروے اتار دیا۔ ان کے ساتھ دی سال نکل میری طاقا تیں رہیں اس کے بعدان کا انتقال ہو دیا ان دیا۔ ان کے ساتھ دی سال نکل میری طاقا تیں رہیں اس کے بعدان کا انتقال ہو دیا ان کے انتقال کے بعدی ڈکیا ہے نے بازار دو ڈاسل م آبادگوان کے تام سے منسوب کردیا۔ علی آتی بھی جب بیٹیم مرفراز اقبال دؤ سے گزیا ہوں تو ۱۲ انجر گھر کے سامنے دک جاتا جوں ادراس کی تھی میلیوں سے گزراد اقتصالی کا طرح میرے ایانی تیں جائے گئی جائے۔

فیش صاحب کی رہ ہانو کی زندگی پرخی اس مضمون کا محرک بیگم سرفراز اقبال شیمن انہوں نے ایک طویل عوصہ فیش صاحب کی حجت اور مجت میں گزاراد تھا۔ جب وہ میر سے مامنے نیش صاحب کا م میشن تو ان کے لیج میں مجت کے ساتھ ساتھ مقبوت اقرآتی تھی۔ ایک دوزوفیفش صاحب کا ذکر کر رہی تھیں تو میں نے اس مضمون کی ابتدا تی مطریر انتصافروں کرویں۔

يه ٤٤ و كل رات تقى \_

كينترا مين بعض مندوستاني گرانوں نے فيض صاحب كے احزاز ميں ایک تقریب كا ا ہتمام کیا۔ کھائے نے کے ابعد چھے ماؤ وق خواتین اور مفترات فیش صاحب کو لے کرایک ٹیم تاریک مُوشع مِين مِيْنِهِ مِنْ اورفر مائشول كالمُصطول سلسفه بشروع : وليار " فيض صاحب ذرادشت تنبالَي مِن 'فيض صاحب پير کوئي آياول زار''' آپ نے اے راشنيوں کے شبزييں سَائي'' مُصَاتِو آپ کوئی تا زوجز بنا کم اا اورفینل صاحب گارگا گهراکش دگات هوژی کے بیچھیلی جما کرمسکرات اورائے مخصوص کھر درے انداز ہے فورا فرمائش جمالاتے۔ ڈرانگ روم سے باہر مائٹریال کی تنصوص رات قطرو آخروا تر ری تھی اوراندر پیانوں کی خوشیوسرستی کے عالم میں اُڑ تی 'لڑ کھڑا تی اور کسی رنگین بلوے تے ککرا کر محدہ ریز ہو جاتی لیکن ذرائضیر ئے . . وہاں صرف خوشو ٹیپیں تھی چند تشنحرى ردشنيان فيض صاحب كي قكر كامتى بين بيتيكي چندادهوري سر كوشيال اورامامحدو وسكون بھي تو تھا اور ان سب کے درمیان اپنے وقت کا سب سے بڑا تخلیق کار شخشے میں مجلق آ گ برنظر س جمائے سر گوشیوں میں بوں بول رہاتھا کہ لفظ کیفیت بن کر ہر چیزے برأتر رہے تھے اور پھر جب رات یُری طرح بھیگ گئی اور بلکوں کا ارتعاش تک دیک کرسونے لگا تو محفل بکھرنے گئی۔ تمام ہمدم ا یک ایک کرے آفتے گئے۔ پتانوں کی روشن ماند پر گئی۔ خوشبو ہوا کے ساتھ جل پڑی اور رات بحر ك درواز بير رستك وييز لكي و بال صرف آخري گلونت آخري كش اورفيض صاحب رو كئے .. فیض صاحب نے ایش بڑے میں گارمسلا اورانگڑ ائی لے کراٹھ کمڑے ہوئے لیکن اس نے لل کہ ووروازے پر کھڑے میز بان جوڑے ہے کمرے میں جانے کی احازت لیتے بال میں کا کھ سكا'' آپ بہت مشكل لكيتے ہيں'' فيض صاحب كو جندگا لگا اور انہوں نے مڑ كر جاروں طرف

اسى دات ايك قطعه بهجي أترا

ایت انعام حس کے بدلے بم تمی وامنو سے کیا لیٹا آج فرقت زدوں ہے اطلب کرو پر بھی سے آزیا لین

العلى من فيض في بدماري واردات اوريه كيت اين "جدم ديريدة" سرفراز ا قبال كولك بھیجا۔ فیض کی نبغی شناس خاتون کے لئے یہ انوکھی بات تھی۔اس نے فورا فیض کولکھیا جس کا جواب فیش نے بیروت سے دیا۔ لکھتے ہیں''تم نے جا بینہ والیوں کا ذکر کیا ہے' ووتو ہیں اور اللہ انہیں خوش رکھے لیکن ہر کمی ہے تو وہ وہوئیں مانگ کئے زش سکتا ہے جو خسن اظاق ہے وہاں میسر آھیا تحااه رجس کی طلب بمیش کی طرح إتى ہے تم نے لکھاتھا كرتم بھی تو ہاتیں كرتی ہوادر شايداى وجد ے انگی گنتی ہوتم مجھے انھی ضرور گنتی ہولیکن اس میں یا تیس کرنے کے ملاو داور چیزوں کو بھی وخل ت-" (دامن يوسف مفيهم)

چند دنول کی رفاقت کے بحد مریم بلگرائی دہی اور فیض صاحب بیروت اوٹ آ ہے جس کے جعد تمام تر دابطہ خط و کتابت تک سٹ کمیا۔ ای دوران ایک بارفیض صاحب نے دبلی کا چّلر بھی نگلیا جہال ہے دالیسی پر انہوں نے سرفراز اقبال کوایک ڈیالکھا جس میں انہوں نے '' نئے تعلق ' کے بارے میں چلتے چلتے صرف ایک فقرہ تکھا لیکن پیفقرہ کس قدر ظالم تھا اس کا انداز ہ صرف فيض ك عشاق اى لكاسكتے ميں كلھتے ہيں۔

"اور پیمهیں ابھی سے اپنی عمر کی فکر کیوں ہونے گلی ابھی تو بقول فکیل حمہیں ایخ دامادول کورام کرنا ہے اور تبہاری بہی صورت ری تو شایدان کی اوال دول کو بھی ۔ ہمیں اب جھی کمھی يدخيال ضرورا في لكاب كداس عمرش وغياوالول عدمند موز كراملد اللدكرنا جايي كيكورتم جيساوك يدكرني بي نيس دية بكداب بم وبلي محقق تم جيه لوكون من ايك أده كاوراضافي بوكيا أرْدِيدِ بات تم ك لي نيس عاعد" (وامن يوسف مفر ٨٨)

مريم بكرا مي وسنت يادك دملي شي رائتي تقي \_ سرخ دسپيدرنگت كي اس دهان يان ي خاتون میں بےانتبامشر قیت تھی وہ زم ملائم آ داز میں گفتوں باتیں کرتی تھی اور بلکے بلکےا حیاس میں ہر گنظہ چھناتی تھی۔اس کی بیاوا کیں فیض کے وجود کا حصہ بن گئیں۔اب بیٹییں کہا جا سکتا کر فیلن

و کھا سامنے نیم تاریکی میں سرخ موم سے بنالیک بت بیضا تفارفیض صاحب نے بوشل آواز يس يوجيها "أو بجريس كيمالكحول" بت في بجريورة بقبدلكا في اوركبا" آب جاري بندي يس بحي تو لکھا کریں تا" فیض صاحب نے بیٹے پر ہاتھ رکھا اوشیکسپیر کے شای کرداروں کی طرح تھوڑا سا جِيك كركباله "منه وتعيل ہوگی" بت نے ایک اور قبقه الگا مااور انچو کرائے خدا کے مہامنے کھڑا ہوگیا" خداف يو العدا" آب كياكرتي بين" بت إدار" صرف وتين" يا إلى آب كومرف وتي كرني جا الكيس أن بت في ايك اور فير الإرقبقب لكا يا اور مار بهال شركا في كي كرجيان عمر كيس . ب مريم تقى - وبل كى مريم بكرائ فيض صاحب كا آخرى عشق اى رات جب المعاجرے کی کو کھ ہے جسم لے رہی تھی تو فیض صاحب کے شعور پرایک گیت وسٹک وے رہا

جلنے الیس بادوں کی جا کیں آوَ كُونِي كيت بتائيس جن کی راہ گلتے جگ جے جے عاہے وہ آئیں تیں آئیں آ تکھیں موندہ کے نے بل ویکھیں آ تحصول میں ال کی پر بیما کمی اہے اوروں کا تاج سی کر ے اددی کے مامنے ماکس جب رونا آول سكانين جب ول الوق وي جاكي بریت کی ریت انوکی ساجن مچھ بھی نہ مائٹین سب کچھ یائیں فیض ان ہے کا مات چھی ہے يم کي کي کي کيون جيگائي

کی اس کے کتنی مانا قاتمیں رہیں وہ جھی یا کستان آئی پانہیں اور فیض کی شاعری کے کتنے ھے میں وہ ا حیاس بن کروهز کتی ہے۔ فیض کی زندگی میں بیراز احرام مصر کی مردہ داستان کی طرح اندھیرے میں بڑا رہا یہاں تک کہ فیض نے اپنی راز دار سرفراز ا قبال کو بھی زندگی میں مریم بلگرامی کا نام نہیں بتابا ہاں البتہ انتقال ہے چندروز قبل جب فیض اسلام آباد میں باز ارروڈ پرواقع سرفراز اقبال کے گھر آئے تو رفصت ہے چند لمحات تی انہوں نے سرفراز ا تبال کوایک لفاقہ دیا اس کے بارے یں ان کا تھم تھا کہ اسے ان کی زندگی میں نہ کھولا جائے۔ پیلفا فیدا کی طویل عرصے تک سرفراز ا قال کے سوٹ کیس میں بردارہا۔ یہاں تک کہ فیش کی دو تین برساں گز رکٹیں چیزیں رکھتے اور نکالتے وقت جب بھی سرفرازا قبال کی اُنگلیاں اس لفانے ہے تکراتیں وہ اسے نگال کر دیجھتی چھو کراس کالمس محسوں کرتی مگراہے کھول کر نہ دیکھتی۔ میں نے جب اس سے اس واردات کے متعلق ہو جیماتو وہ کہنے گئی۔ '' مجھے اس لفانے سے بہت ؤرلگنا تھا کیونکہ ٹی فیض صاحب کی واحد دوست بھی جوان کی زندگی کے زیادہ تر رازوں ہے واقف تھی لیکن فیض نے بھی زندگی میں استے پُر اسرارا نداز اوراتنی یفتین د بانی ئے ساتھ کوئی چیز مجھے نہیں دی تھی کہندا میں گھبراتی تھی کہ معلوم نہیں اس لفافے ہے کیا فکل آئے اور میں معلوم ہونے کے بعد اس راز کو کہاں تک راز رکھ سکوں۔ "بهرمال ایک طویل عرصے تک بیراز اس لفافے میں بندر ہا۔ اب پیڈیس سرفراز ا قبال نے کس ذبنی کیفیت یا عاد ی ہے مجبور ہوکر بیلفافی کھولالیکن کھلنے کے بعداس سے جاریا ہے خطوط نظے جن یرمریم بنگرامی کا نام لکھا تھا۔ یہ خطوط جہال ایک گہرے جذبے میں ڈوب کر کھے گئے تھے وہال میہ چندسطریں ایک ایسی خانون کا پیکر بھی تر اثنی ہیں جو ؤ وق مطالعہ اور جراً ت اظہار کا مکمل ملکہ رکھتی تھی۔ان خطوط میں نہ صرف' ' نین ایج'' کی گر ماکش یائی جاتی تھی بلکہ ایک فکری سرشاری اورسب کچھاٹا کر بہت کچھ یا لینے کی خواہش بھی بوری قوت کے ساتھ موجودتھی۔ان خطوط میں ہے ایک خط نذر قارئین ہے۔

بوم کل تمہارا محبت نامد و کھے کر کچھ ویر تک یقین نہ کر کی تمہارے Optimism سے بہت بہت بندھ رہی ہے ورنہ یہ سوچ کراب تو آ دھی ملاقات کی بھی کوئی صورت نہیں ہے بالکل مالیں ہو چک تھی تم تو دیار غیر ک

بات کرر ہے ہواور میں تو سوچتی ہول کہ کہیں پر لوک میں بھی شاپیرستارے مذل سكيس (كيابرلوك مين بھي ستار ہے ہوتے ہيں؟) أف! كيا كياتمہارے آئے کی آس لے کر بیٹھے تھے! یقین اس لئے تھا کہ خود" گھوڑے" کے منہ ہے یہ خبر کی تھی ۔ کانفرنس کے شروع ہونے ہے آخر ہونے تک میج شام کاؤٹر پر جا كريوجه آتى تقى يبال تك كدجوصاحب كاؤخرير بيت تصاور آنے والوں کی لٹ رکھتے تھے بھوے یو جھ بیٹھے کہ آپ کوان کا بہت انتظارے آپ ان کی کیالگتی ہیں۔ میں نے کہا Admirer تو کہنے لگے کہ وہ تو ہم سب ہی ہیں' اب اس کا کمیا جواب .....غرض جے تہبارے نیا نے کا لیقین ہو گیا تو کھالیمی عجیب ی مالوس کن ناأمیدی موئی که دل بی بیشه گیا۔ پریشان و ماغی اور Frustration چمانے کے لئے بہت بکھ کام بہت جلدی کرنے ک کوشش میں سیرھیوں ہے گر گئی اور داہنا ہاتھ ٹوٹ گیا۔ چھ ہفتوں کے بعد جیار روز پہلے پاسٹرنگلا ہے تو ہاتھ کھی تجیب ٹیز ھامیڑھا ہے چونکہ کمپویڈ فریکر تھا۔ ینتے میں جھی بھی بالکل Normal نہیں ہوسکتا اور تھوڑی بہت آکڑن ہمیشہ رے گی۔ات دنوں کے بعدیہ پہلا خطال ہاتھ ہے کھے رہی ہوں اور خوش ہوں کہ بیتم کولکھ رہی ہول۔ ویے ہائیں ہاتھ ے اپنی والدہ کو خط لکھا کرتی تقی۔ (جن کو پڑھ کروہ خوش ہونے کے عوض میں نے سناوہ خوب روتی تھیں ) اورسویتی تھی کداگر ہاتھ کھلنے کے بحد لکھ ہی نہ سکول تو تم کو کیسے پید یطے گا کہ ميں كيون نيس لكھ رہى ہول كھر بدسوچتى كەچلو باتھ ہى تو نو ٹاور ندم حاتى تو كون ساان کو پیدچل جا تا!غرض بز ہننے کے قابل تو لکھہ ہی لیا۔

میرانیا گراور تہارا پوداد نوں بی ای انظاریس ہیں کہ کب ان کی قسمت چکے۔ پودے نے توابیۃ آپ کو فوب تجالیا تھا کہ آم دیکھر کو گئی ہوگے ۔ قسمت چکے اور کے تقد کہ ایک پتا نظر نہیں آ رہا تھا اب تو اس میں پیل آ کے بین میں کہ کمیں تم پیل آ کے بین اس کی کہ کمیں تم بین گئی کہ کمیں تم بیون بین میں دوجاؤ راب تو ہمارا گھر اینز پورٹ سے بے حدقر یہ ہے۔ ٹیل نور نام بر جالد تا بارل کر 670689 ہوجانے والا ہے تم میں تیا نم بر کھی کا کھرد کھو۔ یہ

سب اس اُمیدیر کدوہ تین دن ہے کچھامیدافزا خبرین کل رہی ہیں۔ خدا جلد ہی وہ دن لائے۔

تهباری مریم،

نطوط دیکھنے کے بعد سرفراز اقبال کو مریم بگرای سے طاقات کا شوق ہوا گین مصرو فیات نے وہلی جائے کا شوق ہوا گین مصرو فیات نے وہلی جائے کا موقع ندریا۔ ایک عرصے بعد جب بوقت طاقو مریم بگرای ندگی کوئلہ مرفراز اقبال بھی بدی ب وقت میں مرفراز اقبال بھی بدی ب وقوف ہے جوان خطوط ہے مریم کی شدت کا انداز وکر کی اور ندی بی جان کی کہ جب جذب ردھوں میں سرایت کر جائے ہیں تو گھر روجیں زیادہ ویر تک جسموں کا بد ہوئیتیں اُٹھا عیش سے اور یہ جان تھی کیے تھی کی تھکا اس کے لئے قو جذباتی بلوخت درکار ہوتی ہا اور اگر بیاس معراج پر ہوتی قواس کا کا عام مرفر از اقبال ندیوتا مریم بگرای ہوتا۔

اور بہت پہلے جب ابھی پاکستان اور بھارت کی تقیم نہیں ہوئی تھی تو سری تگر کی نشک ہواوک نی بر سری تگر کی نشک ہواوک نی برق مرک ترک ہواور آتی دان ہے اٹھی مدہوں صدت میں بھی فیض کے لئے ایک دل دھڑ کما تھا کہ تھی کی سب ہے بڑی دانشور خاتون بیگم تحووہ شاہ کا دل جس کی فشست گاہ میں رات گئے تک ساوار میں توجہ و المیار بیتا اور فیمن کم عالمت شاہ اور للام عماس اپنا اپنے اپنے جولتی رہتے ہوں میں کہ اس کے آ رام کری پر جمعی خاموتی اس دیوار ساس دیوار تک بھی رہتے در تھودہ شاہ گود میں کماب رکھے آ رام کری پر جمولتی رہتی ہے۔

میں بھی آتش دان کی کیلی لکڑیوں کی چکٹ سرول پر دینگ ویتی ہوئی گز رتی تو وہ سب چونگ کر اس كى طرف و يجينة اور كينة "آپ نے پيچه كہا" اور وہ بيگم محودہ شاہ بونى رسان سے مرون ہلاكر كهتي وطبين" تو وهجو بانه غيه سے كتبة مين أيس أم أواجي أوازي ب-ووستراني اور كتي تم نے اپنے المان کی آ وازی ہے ورشال ویرائے شما آ واز کا کیا گام۔ برسول بعد جب ال واقعات كاليخي شايد محيم قريشي (معروف ياست اور محوود شاه كالي يالك بينا) فيصد يتصد شاريا تھا تو میں نے فیض کی ابتدائی شاعری میں رہی اس أوائ كا مجيد يا ليا جو ہر ير مصف والے كى آ تکھوں میں اُر جاتی ہے۔ برگانے والے کی آواز میں پہلتی ہے اور ہر غنے والے کے وجودے د کھوں کی جاور کی طرح لیت لیت جاتی ہے۔ محدودہ شاد آفر ہے بنی ہوئی مورت تھی اس کے تمام جذ بے کہیں بہت گہرائی میں خاموش پڑے تھا گر جھی کوئی میسل وروازے بے وحتک ویتا اوران جذبوں کی میت بین کوئی حرکت بیدار ہوجاتی تو یہ لیحے جلد گزر جاتے ۔ ان کی آ واز ان کی حرکت' ان کی تڑے اس کے وجودے باہر نہ تھنگتی۔ یائی برف کی تبدأؤ ڈکر باہر نا اباتا فیض جانتے تھے وہ ان کے بارے میں سوچتی ہے ول بی ول میں ان کے شعروں پر داود تی ہے لان کی نیل آئٹھوں میں جذبوں کے چھوٹے چھوٹے ستارے بھی چھلملاتے ہیں لیکن اس کی زبان ہے اقرار کا ذاکشہ أرْ يِكَا تَهَا وَوَاغَظَ مِي مِحُولِ عِنْ مِنْ مِن مِن مِن وَحَلَّ سن بَدُوادُ تُعَلِيَّةً فِينَ اور فون فك بال مَن الرَّيْقَ ير ضرب لگاتا ہے۔ مجھے تیں بیدوہ خاتون فیش کی باتی زندگی میں سایائ ران کے ساتھ ساتھ چاتی ر بن یا و واس کی لاش مری گری کی بر فیلی گھاٹی میں ڈن کرآ ئے لیکن ہے اے طے سے کہ فیض کے دوست زندگی بجران کی طویل ادای ٔ خاموثی اور دنیا سے بیزارگ کی کوئی وجد دریافت نه کرسکے کیونکہ وہ ریھول گئے تھے کروھاکوں کے بعد خاموثی ہمیشا کم تی ہوتی ہے اور واق اُجزنے کے جعدال ک أداى بھى اتنى جاندى تيس حاتى۔

اوهرافیف سیون کی ایک تلی میں وصان پان کی او پیونرمر خاتون ہوتی تھی۔ وقت جس کے بالوں میں سلیٹی رنگ بن کر چکتا تھا۔ مرتبھائی جلد کے پیچے بھا گذا دورُ تا کہواس کی گئی گزری شاوابی کا جوت پٹیش کرتا تھا جس کی مرمریں الگیوں میں سگریٹ دھواں دیتا تھا اور جس کے زم جونوں نر شاعرانہ ملاحت وزیرے ڈالے رہتی تھی اور بھی تھی وہ خاتون (شاپیداس کا ٹام سنز تیوم بھی کتھی۔ جو ہر دات اس تقلیم شاعر کی واوی گمان سے گزرتی اور تھائی کے سارے تار با اگر جل جاتی ۔ اگر بھی تھی ایا مرفیض کر دیگھیرا تھ کہ رہی تا تیروشنام سینے کے آریا رہوجا تا تو خاک بسر

اورخیاں بادا من موٹراس کے دروازے پرآ گئرے ہوتے اوردوا پی ٹرم اُٹھیوں سے ایک ایک گر کے دوزہ کام کے نتام کا منے ٹھی لیتی۔ ایک روز مرفراز اقبال نے فیش صاحب سے باج چیل ''آپ فی زندگی شراہ رکون کول آیا؟'' فیش مشمرائے اورکمار

" ول زاريش څارکا حوصله کېان ت په "

مرفروز اقبال نے وُکھی دل کے ساتھ دوبارہ بع چھالیکن کوئی ایک جس سے ملنے گے۔ بعد ا پ کا بی چاہا کاش ساری زندگی اس کے ساتھ گزر جاتی ۔

" بان ایک ہے۔" فیض نے سگریٹ کا گہرائش ایواور ہو لے۔ ایف سیون کے اس بت نے بمیں زندگی گھراتو حید پرست ند ہوئے ویا۔ اگر بم ڈاکو ہوئے قوائے منرور المخاکر ہے۔ جائے۔"

جب عرفراز اقبال مجھے پیقشہ مناری تھی تو میں نے بنس کر کہا فیش صاحب ڈا آہ ہی بھٹے کیونک سینوں سے دل اکال لیناعامالوگوں کے بس کی باپ ٹیس ہوئی ۔

. . .

حکمرانوں کے دسترخوان

226

قائد کی محت بری طرح گرر بی تھی۔

کھاٹا پینا تقریباً بند ہو چکا تھا۔ا یک سلائش صح کھاتے اور ایک شام کو دوروں پیس بھگو کر د بإجاتا - بيناني تقريباً جواب و يه يَجَلِي تقي - أشحة بين اور جانه يجرن كا تو سوال بي بيدانيس موتا تھا۔ ماورملت محتر مدفا طمد جناح اسے عظیم بھائی اور کرنل البی بخش اپنی زندگی سے عظیم ترین مریض كى كرتى بوئى صحت پريبت پريشان تھے۔ جب نقابت حدے كزرنے كى او معالج استے مريش کی شوراک کے بارے میں خور کرنے لگے۔ ای دوران اُنہیں بتایا گیا کا کداعظم میمکی میں " كورتها براورز" كے كھائے بہت بسند فرمايا كرتے تھے تقسيم بند كے بعد يہ براورز ياكستان جرت كرة ع اورة ج كل بنواب ك كن شهرين اقامت يذيرين - كرال اليي بخش في وأ كرا چي بات كي جهال سے عكومت پنجاب كو كپورتھايد براوران كي تايش كائلم جاري ہو گيا۔ خفيہ ادارے حرکت میں آئے اور دوون لعدفیصل آباد کے کسی دوراً فمآدہ متنام سے ان دونوں بھائیوں کو برآ مدر ك زيارت بهي ديا كيا- كرش الى يخش في أنيس كه مجها بااوروه باور جي خاف يس اي كام من بحت كئے -اس شام جب قائداً عظم كوكھانا پيش كيا گيا تو انہوں نے خوب سير ہوكر كھايا -دورے روز دوبارہ کھانا پیش ہوا تو قائد نے ای رغبت کا مظاہرہ کیا۔ شام کو جب ایک بار پھر طشترى لا أي كني تو تا كداعظم كهات كهات شكل اوركزل البي بخش كو تخاطب كر كے ابو جيها-" آئ كل ميرا كھانا كون بنار ہاہے؟ " كرنل البي بخش نے بيالفاظ منے توان كاسيد فخر ہے پھول كيا اوروہ سيد سے كوڑے ہوكر يولے۔ "مركيور تھالہ براورز" قائداعظم نے كھانے ہے فوراً ہاتھ تھينج ليا اور الوقيعاً " وه بيال كيمة تع ؟ " جواباللي يخش في يوي يُرجوش الداز مه ماري واردات سناوي -

ر بی اخبار میں اخبار میں شائع ہوا اور بے شار قار کین نے اے پہند

کیا۔

چائدا عظم کارنگ فضے ہے مرخ وکیا اورانہوں نے ای وقت ''کپورتعلد براورز'' کوظلب کیا۔ انہیں تین دن کی جخواہ دکی گھرفیصل آیادے زیادت تک ان کے سفر پراٹیٹنے والے اخراجات کا چیک کا ''او دچیک خزانے میں جھ کرانے کا عظم دیااور پھرفرمایا۔''ایک خریب ملک کا خریب گورنر چیز ل اس میاجی کا چھرٹیسی ہوسکتا۔''

قد والفقار على بينونك بإكستان ك حكر الون كه بادر جي خالون اور دسم خوالون ك الماريخ خامون فقى مدين فقالون اور دسم خوالون ك الماريخ خامون فقى مدين فقالون اور بين اخد الحديث بادر كل الماري الماري المرادون برتن مذياد و لا تحران جب كورز جزل بادئ الا بالا الماري الماري بادئ المواد بالمراد بين ما تحد الماري بادئ المواد بين بادئ المواد بادئ كا بادر بين ما تحد المواد بادئ كا بادر بين ما تحد المواد بادئ كا بادر المواد بين المواد بين المواد بين المواد بين المواد بين كا بادئ بين بادئ كا بادئ بين المواد بين المواد بين بين المواد بين بادئ بين بادئ كا بادئ بين بين المواد بين كا بادئ كا بادئ كا بادئ كا بول كا المواد بين كا بادئ كا بول كا بين المواد بين كا بول كا بين كا بول كا بين كا بول كا بين كا بول كا بين بين المواد بين كا بول كا بين كا بادئ كا

خان لیات علی خان کے پاس جموں کا ایک عشیری باور چی اواتا تھا جس کا اصل اس کے پاس جموں کا ایک عشیری باور چی اواتا تھا جس کا اصل اس بھست پاپذے تھا گیا ہے۔ یہ باور چی اواتا تھا جس کے ادار گی جر است بالدہ کی خدمت کرتا رہا۔ جب خان صاحب طالب علم تھا تو بیان کے ساتھ بالمطول عیس رہا۔ بعداز ان جب وہ عملی سیاست بی بیان کی مسلسل خدمت کرتا رہا۔ پاکستان بختے کے بعدان نے جمول واپس جانے کی بجانے خان صاحب کے خاندان کے ساتھ کراچی آئے کو فوقت کے بعدان صاحب کی پسندید وہ شوں کے بارے بی جانا تھا بلکدا ہے۔ یہ بھی علم تھا کہ صاحب کس وقت کیا بعد کرتے ہیں اور کئی مقدار میں۔ لیافت علی خان اپنے یہ بھی علم تھا کہ صاحب کس وقت کیا بعد کرتے ہیں اور کئی مقدار میں۔ لیافت علی خان اپنے یہ بھی علم تھا کہ ماتھ کرتے ہیں۔ اوا کرتے تھے میچ ناشتا گھر بھر کے ساتھ کرتے گا

کرگھانا گھا لیے بصورت ویگر مختلف تقریبات میں ہی تھوڑا بہت کھالیا کرتے تھے۔ بال البتہ وہ بعثی وریگھر رہتے یا فائل کا در مزاق آشنا تھا کہ جو ہی میں کال بتل بھی وہ تھے۔ بار بار تبو وظاہر کرتے تھے اور وہ ان کا اس فقد رمزاق آشنا تھا کہ جو ل ہی کال بتل بھی وہ بھی ایا بیال اور شکروان نرے میں جا کر حاضر بوجا تا جان صاحب اس ساز وسامان کود کچار ہم وار پوچھتے پاغذ ہم تہمیں سیسے ملم جو ایس قبل ہی ہوا ہے بوتا تھا۔ 'دھنو رساری زندگی آپ کی جو کری بھر اس بھی تھا تھا۔ 'دھنو رساری زندگی آپ کی جا کری میں گزری آگراب بھی آپ کی عادتوں کا بیت نہ جھاتو لدنت ہو ہم ہے۔' خان ایا تسامی خان اس شیر سیم کری ہیں با بندے ان کے خاندان کے ساتھ تیں رہا بلکہ جب تنگم موانم انسانہ تھی خان اسٹیر سیم کری گئی ہے۔ بھی تا بھر میں ان بار سیم کا ایک خاندان کے ساتھ تیں رہا بلکہ جب تنگم موانم انسانہ تھی خان اسٹیر سیم کری گئی ہے۔ بھر کھری ان کے خاندان کے ساتھ دور م کے گئی۔۔

گورز جزل غلام قد کے پاس سرکاری باور پن تھا جو کر بد ۱۳ کے سرکاری الماکاری تخواہ پاتا تھا۔ تاہم کھانے اور سرویات کے تمام اخراجات گورز جزل اپنی ذاتی جیب دار کرتے تھالبة كراكري گورز جزل باؤس كامكيت تھى جس كى پيشتە پرسنردىگ كاشكر لگا ہوتا تھا جس پر " حكومت بإكستان" درج جوتا تھا۔ كورنر جنزل إؤس يمن سركار كى تقريبات كے دوران آركى ك ا رچی اور بیرے منگوائے جاتے تھے جو تقریب کے بعدوائی ایونوں میں جلے جاتے تھے۔ ماام محرجب زياده بيمار موئة وان كي خوراك "موپ" تك محدود وكرره كل چنانجي باور يكي طأف يس مروق محلف ويجول بين مخلف قتم ك وب تياري ، رج يقي بنهين أورز بنزل كويان ك ذ مدداری ان کی سوئس بیکرٹری می روقعہ پورل کی تھی۔ وہ بڑے امتنام سے سوپ ٹرے میں رکھتی اللاح في " وتيل فييز" كرزوك لا تى ال وي الورا كورز جزل كرمان چوفى كاليمز رکتان مس بورل فرے اس پر جما کر خلام گذ کے بینے پر مضید براق میکین پھیا اتی اور پھر چینی کی نفیس چ کے ساتھ گورز جزل کوسوپ پائے گاتی۔ فالی کے بعد گورز جزل سوپ پیٹے کی زیادہ تر "التطاعت" كو يك يخ البذاموب كازياد وحسان كينيكن برآ كرتا اور برجي كي بعد كورز جزل کی سوپ میں انتھزی یا نجیس اور شوری ساف کرٹا بھی س روتھ بورل نے فرائض میں شاق تن جے وہ بوی نفاست سے نہواتی تھی ۔ گورز جزل کے طلاوہ مس روقت اور ل اس کی بورشی والدہ اور باور پی غلام جد کریکن سے کھاٹا کھاتے تحد جبکہ کسی ووسرے رکن مملک یا گورز جز ل باؤک كىلاد كوچكى كۆچ ھالىل كركے كائتى سے ممافت تنى جى بادر چكى تا سے كار بندر بتا تھا تکن اس کے باوجود ماہ کے آخریں جب غلام گھر بلوں کی پڑتال کرتے تو باور چی کو بلا کر مضرور

ذائت تھے۔ اس دوران ان کا موقف عمو یا یہ دوا تھا کہ چار افراد کا جن شن ایک تقریباً معذور دور مرا

یوشر حا (مس بورل کی والدہ) ایک سارت خاتوں جرچیت ہم کر کھانے کی عادی نیس اور ایک

موضے سر سے باور یق کے کھانے کا بل اتنا نیا دو کہتے آسکتا ہے؟ اس کا مطلب ہے تم اوہ باور پی

کو کا طب کرتے بال تم اپنی سرکاری فی مدوار بیاں پوری نیس کرر ہا ور دوسر ساوگ بیکن میں گھی

مراز کورز جزل آف ہو پاکستان 'کے کھانے کی اشیاء چوری کرتے رہنے ہیں۔ اس ووران

باور پی لاکھ صفائیاں چیش کرتا لیمن غلام محد فرانی کا خالف کی بات سفنے کے ڈی ٹو کئی تھی سے چاتا چو

یول ایک آور کھنے کی یہ یک طرف فرانٹ اس کا مرقع ہوتی کہ باور پی آ کندہ عربیدا طبیاط سے کام

کوتے ہے تا کہ ان اوگوں کو وہ تع وار دات بری پی کی لیس جوان کے کھانے کی اشیاء چوری کرکے کہا جا گا۔ دورہ بھی کیا

کواجائے جی بیس بھی فریمان کو مول کو وہ تع وار دات بری پی کی لیس جوان کے کھانے کی اشیاء چوری کرکے کہا جا جا کہا جا بار دات بری پی کی لیس جوان کے کھانے کی اشیاء چوری کرکے کہا جا بار دات بری پی کی لیس جوان کے کھانے کی اشیاء چوری کرکے کہا جا بار دات بری کی خواتا کی اس خوات کے دوران جب آری کے کہا جا کہا تھا تھا تو گورٹر جز ل اپنے باور پی گوئی کھی سے ہا بات کی دوری میں ایس جو با بات کی دوری کرکے کے خصوص طور پر موب تیار ہوتا تھا جس کی ان بھی آر ہے۔

می کھانا کھا میں گے۔ ان تقریبا میں ایس کورٹر جز ل کے لیے خصوص طور پر موب تیار ہوتا تھا جس کی ان میں کہا کہا کھی میں مقدار دہ خطوط کر الیا تھا تا کو تھی تر رہے۔

سندر مرزا کے بیتن کا سازا انتظام واضرام نیگم نابید مرزا کے باتھ بیل تھا۔ و و خود ماز بین کے ساتھ بازار جاتی تھیں۔ پوری سلی کر کے سامان خورد و فور کر کی میں اور بعد از ال ماز بین کے ساتھ بازار جاتی تھیں۔ پوری سلی کر کے سامان خورد و فور کر کی و ہی تھیں۔ اس دور میں کورزینز لی بواس میں تقریم کردیا گئی تھیا۔ دور میں کورزینز لی بواس میں تقریم کردیا گئی تھیا۔
انجی مصد مرکاری تقریبات کے لیک کھانے اور مشروبات کا اجتمام کرتا تھا جس کے تمام تر اخراج ہتا تھا جس کے تمام تر کہنا ہتا تھا جس کے تعلق میں تو میں کہنا تھا کہ تھا ہتا ہتا ہو تھا کہ تا تھا ہتا ہو تھا ہتا ہو تھا تھا کہ تا تھا ہتا ہو تھا تھا کہنا ہو تھا تھا ہتا ہو تھا تھا ہتا ہو تھا کہ تھا دیا ہو تھا کہ تا تھا ہیں دور کہنوزا سا تھا اپند کرتے تھے تبلد کرتے تھے تبلد کرتے تھے تبلد کرتے تھے تبلد کرنے کے تعلق تبلد کہنا ہو تھا کہا تھا کہ تا تا بالدی تھا ہیں کہنا کہ تھا کہ تا کہنا ہو تھا کہا تھا کہا تھا کہ تا تھا کہ تھا کہ تورا اور کھنوزا سا تھا اپند کرتے تھے تبلد کرتے تھے تبلد کرتے تھے تبلد کہنا ہو تھا کہا تھا کہ تا تھا کہ تا تھا کہ تا تھا کہا تھا کہ تا کہ تار کہا کہ تا کہ تا

''مشروبات'' کاسراراکشول براہ راست خاتوان اوّل کے باتھ میں تھا جو گورز جزل کے تیزی

یر جتے ہوئے وزن اول کے امراش کے غلیا اور سانس کے مسائل کے باعث انہیں بری
احتیاط ہے'' مشروب' بنا کردی تی تھی جس پر سکندر مرز اکونو یا تھا ہے۔ رونش میں ان کا کافی
اور چائے کا سامان الگ تھاجب مجمان آئے شحق مرکاری شرحی پران کی تواشع کی جاتی تھی۔ جبکہ
گورز جزل کا کپ این کے واقی خرج سے بارکیا جاتا تھا۔ بیگم ناہیو مرز ااس کا بھی برا حساب
رکتی تھی۔ ہوسکتا ہے بیگم صاحب کے بیاد کا مات اس وقت سکندر مرز اکور کی طرح کھلتے ہوں لیکن
رکتے تھی۔ ہوسکتی باندیاں ان کے لئے برق آسو گیاں لے کر آئی کی کیونکہ جب آئیں معرول
کر کے جلا کھن کر دیا گیا اور وہ نندن کے ایک معمول سے فیت میں تیم ہوئے تو بیگم ناہید مرز اکو اس سے دل تھی اور سائل کا شکار نہ ہونا پڑا۔ یہ
معمولی تھی کے عام سے ملازم پاکستان کا سابل گورز جزل اور صدر سکندر مرز اتھا۔

چو مدری محد علی بڑے صابر میر چھم اور درولیش بعفت محکص منتے وہ اپنی وزارت منظمیٰ ے دور میں وزیراعظیم ماؤس تنتقل ہونے کی بھائے اسپے تھی فلیٹ ہی ڈیں میٹیم رہے جہاں کو ٹی طاز منیں بھارتین کمروں کے اس فلیٹ کا سارا کام' خاتون اوّل' کوخود اینے باقھوں سے کرنا پڑی تحاجب جودهري صاحب وز مراعظم ہے تو خاتون کو گمان ً سزرا كه شايدا ب ان كے خاوند كي تخوا د بادھ جائے گی اور وو انٹیں کام کان کے لئے ایک مازم رکوری مے لیکن جب"وزیراعظم" نے انہیں۔ بتایا کہ ان کی تخواہ میں اصافے کی بجائے گئ آ چکی ہے تو ان کےسارے ارمانوں پراوک یر تنی اوروہ دو بار و پکن ٹیل گھس ٹر'' ہانڈی رون '' کے دہندے میں اُلچھ ٹیکس۔ چود حری صاحب سی وفتر آتے وقت اپنائفن ماٹھ لاتے تھے جس میں تمواساگ آلو کی بھیا کریلے گوشت یا کبھی تبھارم فی کے چند بھنے ہوئے گلزے ہوتے تھے رہی روٹیاں تو وہ چودھر کی صاحب تورے مثلوہ لیتے تھے۔ اپنج کے دوران اگر کوئی مہمان وہاں موجود موتا تو پودھری محمیقی اپنی روایتی گرم جوثی ہے ا ہے بھی تناول ما حضر کی وعوت دے دیے تھے جسے تمو ہالوگ' وزیراعظم یا کستان' کی وعوت مجھ كر قيول كر ليتے تھے پير تورے حيار يا مجي روڻياں مثكوائي جاتيں نيبل ير" پرائم منسز" كالنج بكس كھولا جاتا جي بيره أرم كرك جب كهانامروكرن كا وقت أتا خاتون اوّل كهان كافرے لاؤ اور مرد اول نيبل بريفيني اليجيم كافير اور بياليان مجاتے كاف نے ووران يالى فتم ہوجاتا او وزير اعظم خود جگ جركرلاتے اوراكيا ايك مجمان ك كلاس بين يافى أخريف سركارى القريات يل كان

چودھری صاحب واجھائیں گئی تھا ابتدائی وقت جب سارے الجگار مرفمی تھا توں کی قانوں کے قانوں کے قانوں کے جوئی تا پول چھیے زیک رہے : وقتے یا گائی ہے گائی گزار ہے، وقتے پودھری قدیمی جائے کی چھوٹی تا پیانی رہے ، دو سے دو پید کھر کر کھانا اس کے ٹیش کھاتے تھے کر گھر بیس ان کی ابلیہ ٹیمز پر کھانا لگائے ان کا انتظار کر رہی توقی چنانچے آئیں خواد کام میں رات کے بارویق کیول ندنج جاتے وو کھانا گھ جا کری گھاتے تھے۔

فی وزخان آون کا ایتا دائی بادر چی تھا ہو کراچی میں ان نے ذاتی گور میں رہتا تھا۔ ون اس دومرت وزیافتھ اوران کے مراس سلط کا کھا وقتر پڑھی ناس کی قدواری اوتی تھی ہے وہ اوران کے مراس سلط کا کھا وقتر پڑھی ناس کی قدواری اوتی تھی ہے وہ اوران تھی میں اربیا اس مدر یہ بھی کا خوری وہ میں اس بھی اوران تھی میں اس کا دوئر کھن ان خوری انسی وہ وہ لیکن کرتے ہے اوران تھی میں میں میں اس کو اوران تھی میں اس کو اوران کھی اوران کھی اوران کھی اوران کھی اور اس کھی اور اس کھی اور اس کھی اور اس کے اور اس کھی اور اس کھی اور اس کھی اور اس کھی اور اس کی اقدار اس میں کا خوری اوران کھی اور اس کی اور اس کی اوران کی اوران کی اوران کھی اور اس کی اوران کی دوران کی اوران کی اوران کی اوران کی اوران کی دوران میں کو میں اوران کی دوران میں کو خوری کروان کی دوران میں کو خوری کی اوران کی دوران میں کو خوری کی گھی ان کی دوران میں کو خوری کی دوران میں کو خوری کی گھی ان کی دوران میں کو خوری کی گھی کا دوران میں کو خوری کی دوران میں کو خوری کی دوران میں کو خوری کی گھی کو دوران میں کو خوری کی گھی کا ان کے دوران میں کو خوری کی گھی کی دوران میں کو خوران کی دوران میں کو خوری کی گھی کا دوران میں کو خوری کی گھی کی دوران میں کو خوری کی کھی کی دوران کی کھی کی دوران میں کو خوری کی کھی کی دوران کی دوران میں کو خوری کی کھی کی دوران کی کھی کی کو کھی کی دوران کی دوران کی دوران کی کھی کی دوران کی کھی کی دوران کی کھی کی دوران کی کھی کی کو کھی کی دوران کی کھی کو کھی کی دوران کی کھی کی کو کھی کی کھی کی کو کھی کی دوران کی کھی کی کو کھی کی کھی کی کو کھی کی کھی کی کھی کی کو کھی کی کھی کی کو کھی کی کو کھی کی کھی کی کو کھی کی کو کھی کی کھی کی کو کھی کی کو کھی کی کو کھی کو کھی کی کو کھی کو کھی کی کو کھی کی کھی کو کھی کی کو کھی کو کھی کو کھی کو ک

نطیفے جا گیروار غیقے کی حماقتوں اور سیاستدانوں کی ہے وقو ٹیوں کے گروشو متنے تتھے۔اس کے علاوہ ان کا ایک جیب شوق تھا۔ ووسٹے شاوی شرو جوز وں کو کھانے کی دگوت دیتے تتھے چٹانچ سرکار ک حلقوں میں جنتی شاویاں ان کے دور میں ہو کیل وہ شایدیں کی دوسرے عہد میں ہوئی ہوں۔

ایوب خان کا عبد سمادگی کا و در قار صدر نبیتا چوت کے گریں رہیے تھے ہجال ان کا مرتم اور چھ تھے ہجال ان کا مرتم اور چھ ایوب کے تام تر افزاج ان واقع امراد انتظام و افعرام پھمایوب کے باتھ میں ہور اسانی فراتی باور پی اور ایک اور ایک اور انتظام و افعرام پھمایوب کا ہور کے اور انتظام کا مرد کرتا اور باقی ان تا تا کہ انتہ کہ کھر یکو بھی ان میں ایوب خاندان کے واقی مہمانوں کی قراش کرتا سرکاری افریناست کا شہر کھر یکو بھی کہ اور انتہ میں ایوب خاندان کے واقع مہمانوں کی قراش کرتا ہے ہوگاری کو تا میں کہ کہ بھر کھر بھر کھی کہ اور تا مرکز اور تا مرکز کی خاند بھرت نے آئی کی فائد میں میں میں میں میں میں بھرتے تھے۔ وفتر میں میدر کے ذاتی دور مرکز رق مہمانوں کی تو است مرکز کی میں میں میں میں ایک تو است مرکز کی تو است کی کہا گرا کیا گھا تا ہے گھر کھاتے تھے جس کا اجتمام ان کی کو انتہا میان کی کو انتہا میں کی کو تا تھی جس کی کہا گھا گھا گھا گھا تا ہے گھر کھاتے تھے جس کا اجتمام ان کی کو تا تھی گھر کھاتے تھے جس کا اجتمام ان کی کو تا تھی گھی گھی ہیں۔

صوبانی حکومتوں گی اورخ میں عبدالرب نشتر اور ملک امیر محد خان دوا ہے گورڈ لزرے ہیں۔ جن کے دوریس گورز اور کے بیش ایس الرب الشر تو سرے سے ایک سرکا دی چیہ بھی اپنے اور آباد ہے کہ مرکا دی جو بیٹ کے دواوال ووجو است کے دووال ووجو کے بیٹے ایس کی بیٹے کے دووال ووجو کے بیٹے ایک امیر محمد خان تھے اس کے دووال سے ایک حکم کا امیر محمد خان آباد کی ساتھ کی سے بیٹے میں میں مرکا دی بھی بند کراد یا اور مسلے اور دسرے شہر بیات میں گئے و بیٹے ایک کا مارافری و اس سے بیٹے کی دوال باغ سے ایک مارافری و اس سے ایک مارافری و اس سے بازارے کا ان محمد خان محمد کی در باؤس کے بیانے کا کا مارافری و دو برداشت کرتے تھے۔ در بان کا محمد والی کا سازافری و دو برداشت کرتے تھے۔ در بان کا محمد کا اور ان کھرے لائے تھے۔

یکی خان کے دورش ایوان صدر کے بھی کا خراجات بکدم بڑھ گئے کوئٹ سے دورور تفاجب اسٹر دہاہتے مغرب کو کین کا با قاعدہ دھسہ بنادیا گیا تھا۔ ڈائنگ ہال بین ایک خوبسورت ہار بنایا گیا تھا جس میں گئے دو پہڑشام اور رات کے مختلف تنم کے مشروبات کی درجنوں بوٹسیں رکھائی گئیں۔ جن کے بارے میں آئی ہے آر دورتھا کہ دیستے نہیں تو نی جائی تھی اگر کسی بوٹل میں

گلاس بھر مشروب ہے تو اسے فوراً بنا کر اس کی جگہ بھری بعد کی بوتل رکھ دی جاتی۔ ان مشروبات کو 
''سرو'' کرنے کے لئے بڑھ جے کصے سارت باور پھی اورخوبسورت ہیں ۔ کھے گئے۔ جو ساراوان 
بیرس کے نازک گلاموں بین معزوم ہمانوں کی تو اشین کرتے رہتے ۔ اس وور بیس بیکیا مرتب ایوان 
صدر کے مینو بیس چائنے 'بیر چین اور دیمی کھانے شامل کئے گئے جو بغیر کسی چینچی کوئن کے فورا چیش 
کئے جاسکتے تھے ۔ اس وور بیس بھری کے ساف میں بھی اضافہ کردیا گیا۔ بھن کے انتظامات چائے نے 
کے ایک ایک چھوٹی می باؤی بنائی گئی جو تین افراد پر ششن تھی۔ تمام مالی اورا تنظامی معاملات کی 
رکھوالی ان کی ذرہ دادی تھی۔ ایک پر چیز تک کیٹن تھی جو مار کیٹ سے مختلف اشیا وقرید ٹی تھی جبکہ 
ہیروں کی دردیوں چھیٹیوں اورڈ پوٹیول کا صاب رکھنے کے لئے الگ ساف رکھا تھا۔

کو یکی خان کے دور پس ابوان صدر کا میکن بزی حد تک شاہی خاندان کا باور حی خاند بن گیا تھا کیکن اے جوعروج زوالفقار علی بھٹو کے دور میں حاصل ہوا دو اس سے بیلیے حاصل ہوا اور نہ ہی بعداز ال اولاً ایوان صدراور ہوئا نیا وزیراعظم ہاؤس میں دییا کے نتین اعلیٰ تربیت یافتہ شیف ر کھے گئے جمن کے گریڈاورسہولٹیں وفاقی حکومت کے اپڑیشنل سیکرٹر بول کے برابرتھیں۔ان میں ہے ایک و لی کھانوں و وسرا جائنے رکھانوں اور تیسرا ولائق کھانوں کا ماہر تھا۔ ہر شیف کے یا س بیرے تھے جومخصوص کھانوں کومخصوص رواتی اندازے ٹیل کرنے میں ماہر تھے۔ ہرائشست پر سارے کھانے چیش کئے جاتے تھے۔ وزیرِاعظم ان میں ہے جو پیند کرتے ٹھیک یا تی گھانے بعد ازال ساف آپی مین تقسیم کر لیتا تھا۔ جب وزیراعظم کھانے کی میزیرا کر بیٹیتے تھے تو ایک کلرک ہاتھ میں کا ٹی پٹسل اُٹھا کر کھڑا ہو جا تا اور وزیراعظم کھانے کے دوران اے ایکی ڈشوں کا نام لکھواتے رہتے جو وہ الکے کھانے کے دوران کھانا جاہتے جیں۔ حلاوہ ازی گلرک ان ڈشوں کے نام بھی نوٹ کرتار بتا جنہیں اس وقت وزیراعظم نے ایک سے زیادہ بار شرف قبولیت بخشا۔ بعد ازال بیلسٹ شیف حضرات کودے دی جاتی جس سے وہ کھانوں کے نام پڑھ کرانہیں آئندہ کے مینویں منتقل طور برشامل کر لیتے تھے۔ بجٹوصاحب کھانے کے سلسلے میں اس قدر ''صاحب وُونَ ' تَصَىٰ كَانْمِينِ الرَّكِسِي تَقريب مِن كُونِي كَعَانَا بِهَوْءَ مِا مَا تَوْوَهُ مِيزِ بِانِ سے ''خانسامال'' سے ملئے کی خواہش ظاہر کرتے جو یقینا فورا اپوری کر دی جاتی ' مجنوصا حب اس کے ہنری کھل کر تھریف كرتے اورة خريس ميز بان سے اسے چندروز كے لئے" مانك" يلينے۔وزيراعظم ماؤس آكرود خانساماں اس وقت تک اینے فن کا مظاہر و کرتا رہتا جب تک بھٹو صاحب کا بی اس وُش ہے نہ

اوب جاتا۔ میشوصاحب اپنے مہانو ل کوبھی مشر دادرخوثی ذائقہ کھانے کھلانے کے شوقین تھے۔ فیرنگی مہمانوں کوقو وہ خصوصی طور پر ہلا کرنے نے کھانے کھلاتے تھے۔ اس دور میں کا بینہ کے ارکان اور کھانے کی میزوں پر ہوتے یا اجاس کا اختا م کھانے پر ہوتا تھا۔ اس دور میں کا بینہ کے ارکان اور اخلی سول اور فورتی حکام کا خیال تھا کہ جب وزیراعظم کی کوخصوصی طور پر دات کو کھانے پر ہلا میں تو اس کا مطلب ہے دو اس سے کسی خاص سئلے پر گفتگو کرنا چاہیج جیں اپندا ساز تی حضرات ہر گزری شب کا 'حشید ول' مشکوا کروزیراعظم سے مہمانوں کے ہم پڑھتے اور پھر گفتگو کا انداز وگائے ۔ پھٹو سے جزل خیا دائی تھے ابدران کے ساتھی کور کمانڈ رز کی آخری ملاقات بھی کھانے کی میز پر ہوئی تھی

ز والفقار على بعثو كعانے اور كھلانے كرس لدر شوقين تقياس كا انداز و فقا ايك واقع ے لگایا جاسکتا ہے۔اسینے دورہ امریک کے دوران بھنونے ہنری سنجرکویا کستانی سفار بھانے میں رات کے کھانے کی وعوت دی جے امریکی سیرٹری خارج نے قبول کرلیا۔ دن مطے ہوگیا تو بھونے سارے عملے کو جمع کر کے معزز مہمان کے لئے میٹو پر مشاورت شروع کر دی۔ کسی نے کہا شنچر جائنیز کھانے بہت پند کرتے ہیں۔ کس نے کہاوہ ایک بارجھ ہے سندھ کی روایق ڈشوں کے بارے میں یو چھدے تھے۔ کی نے کہا ایک سفارتی تقریب میں انہوں نے فرائی مجھی دوبار لی تھی۔ ایک صاحب نے کہا وہ جب بھی کسی عرب ملک جاتے ہیں تو ہرن کا گوشت خصوصی فرمائش يرطنب كرتے بين وفيره وغيره وغيره ركيتن بينون ساري تجاويزمستر وكروس كيونك وه اين معززمهمان کواپیا کھانا کھلانا جا ہے تھے جوانہوں نے اس سے قبل کبھی نہ چکھا ہو بہر حال دواڑ ھائی گھنے ک بحث کے بعد کسی طرف سے " بھنے ہوئے بٹیز" کی تجویز آئی۔ بھٹونے سٹا تو جونک کرتجویز کنندہ کو و یکھااورگردن ہلا کر بولے''لیں ہینر اڑ دی آ کٹم'' بحثو کی منظوری ملتے ہی ساراعملہ کا لیے بتیروں کی حلاش میں فکل کھڑا ہوا۔ سازے واشکٹن کی ٹولنٹن مار کیٹیں کھنگال ڈالی سکین دوسرے شہروں میں نون کئے گئے ۔ بزے ہوگلوں کی انتظامیہ ہے یو جھا گیا کین بورے امریکہ میں کہیں کالے بٹیر وستياب ند موت البدارات كومجوراً كرايي بي بيرمنكوان كافيصله كيا كيار الحكرروز وزيراعظم كا تحصوصی طیارہ یا کستان آیا اور پہاں ہے دوہزار کالے نیر نے کر دانس چلا گیا۔ لیکن بیر آئے تو ا بک اور سئلہ کھڑا ہو گیا وہ تھا اُٹیں ایکانے کے لئے کسی ماہر کی ضرورت جوام کیہ میں وستیاب نہیں تھا۔ اس مسلے برایک اور اعلی سطی اجلاس ہوا جس جس فیصلہ کیا گیا کہ فوری طور پر یا کسٹان سے

(Los)

ئى ئىللى كرادى كى\_

و دا انتقاد کی چنو کے برنگس محتر مد بے نظیر چنو کا انتخاب نیم ایک ایک محتوی خاتوان اسک در متر خوان کا منظر چیش کرتا تھا۔ چھی طبی مسائل کے باعث جین ظیر مسائلہ اور چوں خاتوان کے جیز پر ٹیشن کھا سکتی جین برنا گئا۔ منظر موان کا منظر چیش کرتا تھا۔ چھی بیان کا ایک منظر چیش کی در داری وزیرا فظم اور اسم دالال ایک کی باعث میں ہو وزیرا فظم اور اسم دالال کر جیس کی جینکی چیئر چین بھو گئی اور اسم دالال کی بھی کہنا تھا کہ آجھی جیز چین بھو گئی در داری وزیرا فظم اور اسم دالال کی بھی کہنا تھا کہ آجھی کی خوان کھانے پر مدمج بھی کہنا تھا کہ تھی کہنا تھا کہ تاریخ کھانے کے باعث بھی جو تے گئی تھان کو کہنا ہے کھانے کہ باعث کا بھی بھی کہنا تھا کہ اس کی بھی کو کری ہے جو ناک کرد یا جیس کی عادی کی معتبد کی بھی کہنا کہ کرد یا جی میں ایک کے بعد بھال کر کے ادا ایس فی کو گئی۔ اس شیف پر اثر اسم تھا کہ اس کی سوجود گئی۔ جا گئی۔ جا گریڈ کا پر شیف متوست کی تبدیلی میں میں ادا ایس و کو کی دیا رہا ہے۔

میاں مجد توازشر لیف تشمیری تپائے اور پنجاب کی روایتی مہمان توازی کا مجمعہ ہیں۔
پنجاب کی وزارت انتی اور بعدازاں وزارت عظمی کے دوریش انہوں نے زندگ سے تعلق شجیہ
چاب کے وزارت انتی اللہ کوئی کوجس قدر دعویتیں دیں وہ وزیراعظم ہاؤس کی تاریخ میں کسی
دزیراعظم نے نہیں دیں۔ اپنے گذشتہ دور کے پارے میں میال نوازشر لیف کا وتوی ہے کہ وہ
کھنانے کے سارے بھی اپنی جیب سے اوا کرتے تھے اوراس دوریش بھی وہ اس دوایت کو جھا کیں
گھنانے کے سارے بھی کا قدوں تک محدود رہال کے دوریش وزیراعظم ہاؤس کا بجت کا
گروا تھا۔

قائدا مظم ہے لے کرمیاں نواز شریف بنگ ہم اگر ایوان افتدار کے دستر خوانوں کا جا کڑو لیس تو ہم انہیں بڑی آ سانی ہے دواد دار میں تشیم کر سکتا ہیں۔ یکیا خان ہے پہلے اور یکی خان کے بعد اور ہم بڑی غیر جانبداری ہے یہ انداز وبھی لگا سکتے ہیں کہ پہلے دور کے زیاد و تر حکمران اپنے کھانے کے افراجات اپنی جیب سے دیتے تھے۔ وہ لوگ جا ایمان سخے درست۔ وہ سازشی اور افتدار کے بھو کے بھی تھے یہ بھی درست کین وہ کریٹ نیمیں تھے۔ وہ سرکاری فزانے کے ذاتی استعمال کے بچرم نیمیں تھے جو جہد دوسرے دور کے حکمران مذھرف ایسے ذاتی افراجات

"ناهر کک" میمی منگوائے بر میں اور طیار و آیک بار پھر واشکتن سے کراجی رواند ہو گیا۔ جہال وزارت خارجہ کے اعلیٰ حکام نے تھم ملتے ہی بیر بھونے کے درجن تھر ماہر بادر چی استھے کر لئے تھے۔قدیخشرولی فانساموں نے دیکی مصالحہ جات سے رات ون کی مشقت سے بٹیر ہوئے جنهين ديده زيب قابول من سجا كريمين برر كاديا كيا معزز مهمان كويش كنه جاني والميمينوكارة یر اوقار آگریزی می بی ول کے حسب نب ان کے بکانے کے طریقے اور ذائقے برایک نوٹ لکھا گیااورائے نمایاں کرنے کے لئے اس کے دہنبری روشنائی ہے بارا راگایا گیا۔شام کوجب معززمهان كهانے يرتشريف لائے تو مجلوصاحب نے خودمينو فيش كيا جس سنجر نے بغيرو يجھ ايك طرف رکود یا دو فلطین می کروٹ لیتے حالات برمخاط انداز ش گفتگوشروع کردی۔اس دوران فیر محسوس طریقے سے بیروں کی قاب ان کے سامنے کردی گئی لیکن معز زمہمان نے اپنی قریب ترین وْشْ ہے تھوڑا سا کھانا لہااور چندنوا لے لے کر ہاتھ تھنچ لیا۔ آ دھ گھنے کی اس ملاقات کے آخریں سنجر کا سیکرٹری بال بیں واخل ہوا اور ہو ہے احترام ہے انہیں ایک کارڈ بیش کیا جس بران كالكايروكرام ورج تهار"ات ع عات بيج تك .... برفال عان قات الممنجر گخری دیکھی اور آنگھتے ہوئے کہا۔'' ویل مسئر پرائم منشروی ویل میٹ سون'' ہوا میں باتھ اہرا کر ب كيمام كاجاب دياه ررفست بو مح اور يجيم چند مايول چيرا اور چينكرون بيخ بوك بنیررہ مجے جنہیں اپنے وقت کے سب ہے بڑے مفارتی نمائندے کالس تک نصیب ند بوا۔

جزل ضیاءائی کی فوراک بہت سادہ تھی۔ ملک پر تا ایش ہونے کے بڑے عمر سے تنگ اور دہ اور میں چیف اور میں ہیں۔ بہت سادہ تھی۔ اس کی بیات کی بڑے تھے اور دہ گئی جی بارک تھی ہیں۔ وہ بہر کا کھانا تیار کرتے تھے اور دہ گئی جر کے ماجھ کھانا کھانے ہے گئی ہیں۔ وہ بہر کا کھانا وہ اور تھی گئی ہے تھے اگر بھی کی مصروفیت کے باعث پر وفت گئر نہ تھی ہے تو فون کر کے گئر والوں کو کھانے برائنظار شرکے فرایستان کی کھانے کے بعد سویت وہ تھی اور کھانے برائنظار شرکے فرایستان کا فانسان جا نتا تھا۔ والوں کو کھانے کے باعث میں بناتار ہتا تھا۔ والوں کو کھانے کے بعد سویت اور میمانوں کے لئے وفت کر دیا تھے بیاروز کوئی نہ کوئی ہوں کے بھورٹی موڈی تھے بیات اور میمانوں کے لئے وفت کر دیا تھے بیاروز کوئی نہ کوئی جہرتی میں وہ میمانوں کو کھانا ضرور کھانے تے۔ جزل فیا ہے کے دور شن آرئی جیونی موڈی تھے باور اس کے مارے علی کوئی نہ کوئی وہ کوئی وہ کوئی وہ کوئی اور ایوان صدر کا باور برکھانے تے۔ جزل فیا ہے کے دور شن آرئی جینے باؤک وہ دار کوئی اور ایوان صدر کے بار بندگر و بیئے گئے اور اس کے مارے علی کوئی وہ کوئی وہ کوئی وہ کوئی وہ کوئی وہ کار بیندگر و بیئے گئے اور اس کے مارے علی کوئی وہ کوئی وہ

سر کاری فزانے سے پیرے کرتے تنے بلکہ انہول نے عوام کی رگوں سے کشیر ہونے والی دولت کو { اِنَّى آرام' آ ساکش اور عیاشی پر سرف کیا۔

آ خریس این تاری نے صرف دوسوال کرنے کی جسارت کروں گار محکو ان موام کے رکھوالے ہوتے ہیں یا عوام محکر افول کی آیا کمیں؟ اور دوسرا وو رکھوالا جوخود ہی اپنے گھر کولو شنے گئے اس سے ہزا چورد نیائیس کو کی اور ہوتا ہے؟

اور لوگوا جس ملک میں گونگ بہر ساوگ رہتے ہوں وہاں کے وزیرا تظلم ہاؤسوں میں ہر سال وں پدروٹروٹر میں بھی چونگ وسینے جا نہیں اور وہاں میں ہر سال ور پائٹریش اور وہاں کا وزیرا تنظیم میں اور وہاں کا وزیرا تنظیم میں لا گھرو ہے کے بیٹر جنون کو مہمانوں کے حضور چیش کردے تو بھی کوئی بڑی بات نیش اور یہ بھی تو گوئی بڑی کی ہائٹریش ما جو اور بیٹری کو اس خریب ملک کو تا نما تنظیم کے احد کوئی فریب بھر ان نہیں ما جو افلاس اور بیاری کے باتھوں وہ ہوڑ وے لیکن خوالی خزانے کو چندسور و پول کے انتشان سے بچا افلاس اور بیاری کے باتھوں وہ ہوڑ وے لیکن خوالی خزانے کو چندسور و پول کے انتشان سے بچا

0 - 10 ---

پروفیسراحدر فیق اختر

اکیسویںصدی پروفیسراحمد نیق کی صدی ہے۔ وو برس پہلے گو جرخان میں ان کے گھر واخل ہوا تو ایک کلین شیو مخص کو بینگ برآ لتی یالتی مارے میشے و یکھا۔ ہاتھ میں سگریٹ سلگ رہاتھا۔ ایش ٹریٹوٹوں سے لبالب مجری تھی۔ سامنے وْشْ بری این این کا کوئی پر وگرام چل رہاتھااور ' کلین شیو' اس میں بُری طرح منہک تھا۔ یں بھی بیٹے کر ٹی وی و کیھنے لگا۔ پروگرام امریک بیں ہم جنس برئتی پرتھا وقفہ ہواتو ''کلین شیو' نے میری طرف دیچے کرریوٹ کنٹرول کا بٹن دبایا اور کہا۔" آپ کومعلوم ہے ہم جنس بری کا آغاز کہاں ہے ہوا؟ ''میں نے بے وقو فو س کی طرح آفی میں سر بلادیا۔'' ہول' کلین شیونے بنکا را تجرا' لمها ساکش لیا اور کہا۔ سیارٹا میں ایک بار ... اور گھرو ٹیا کے قدیم اور جدید چنسی رجحانات برایک طویل میکچرشروع ہو گیا۔ درمیان میں کلین شیویانی ہے یاسگریٹ ساگائے کے لئے رکمآاور خاموثی کے چندلحات کے بعد دوباروٹر وع ہوجا تا۔ایک گھٹے بعد دیب اس کی طرف ہے خاموثی کا وقفہ طویل ہوا تو میں اس کے علم دانائی 'روانی اورخوبصورت انگریزی کے انٹر میں بھیگ چکا تھا۔ کلیمن شیو نے سگریٹ کا آخری کش لیا فلٹر تک حلیثو نے کوایش نرے ہیں سلااور مجھے یو جیا۔ ''جی ظلم سیجے ۔ " میں نے وض کیا۔" یو فیسر احمد فیل سے ملاقات کا شوق یہاں تھی کا لایا۔ اگر ہی تو ملا وي - " فلين شيو نے قبقهد لگايا اور ذراسارك كرجواب ويا - " جي مل ليس مجھے ہي احمد رفتي كيتے میں۔'' یہ بن کر مجھے شدید دھجا لگا۔ میں وہاں کئی ' بزرگ' ہے ملنے گیا تھا۔لیکن وہاں تو کوئی اور على مضافقا محك بوه صاحب علم بأنكرين بهت نوبصورت بوليًا بي لي من شماس اوراثر کی مقناطیسیت ہے' گرم جوش ہے لکین اس کا مطلب یہ بھی نہیں کداہے'' ہزرگ'' مان لیا

243

جائے۔ ٹس ای مالوی کے عالم میں آخر کر قال پڑا تو چائے آگئے۔ بجبورا بھے بیٹھنا پڑ گیا اور آخ سوچہا ہوں اگر میں موقع پر چائے نہ آئی تو میں زندگی کے چرت انگیز تجرب سے محروم روجا تا میں پروفیسر احمد رفیق سے محروم روجا تا۔

پروفیسر نماز روز سے اور نج کی تلقین قبیل کرتا۔ پو چھا جائے تو وہ کہتا ہے تصور خدا کے بیٹیر نماز نمین المسر سائز ہوتی ہے۔ فد جب میں اس قدر بگاڑا چکا ہے کہ کو گوں کے خدا اور اصل خدا میں زمین آبان کا فرق ہے۔ پو چھا جائے اصل خدا کی جیئت کیا ہے؟ وہ کہتا ہے خدا کی بیئت وکھائی ٹیس جا مکتی صرف مجھائی جا کتی ہے 'کہا جائے جھائی دیں تو وہ کہتا ہے۔'' جہاں خدا کی بیٹ وہ کہتا ہے دہاں خوف اور کو گیس جھائی جا تا ہے کون ہیں؟ وہ کہتا ہے میں خدا کون اور کو گیس ہوتا اور سمیدوں ہے اپر لکتے والوں میں سے تھتے ہیں جمن کی ذات میں خدا کون کو جھوئے خدا کون کو جھوئے خدا کون کو جھوئے خدا کی سرخوا ہے ہے کہ کہ اس کے محمد ہوں کے اور کھاڑ؟ تو وہ کہتا ہے جب ور خت پر پھل تارہ ہوجائے تو جھائی برائیس خدا کی مرخی نے جرک جائی ہوجائے اس کے دور کی تارہ ہوجائے تو چھائی برائیس خدا کی مرخی نے جرک جائی ہوئے جہائی تارہ ہوجائے تی تو جھائی برائیس خدا کی مرخی نے در کی جھائے ہوئی ہوئے میں اس کے درمیان آ شنائی کا ٹو ٹارشتہ بحال کرنا ہے۔ میں اکام انسان کی خدا کے سامنے گوڑا کرتا ہے ان کے درمیان آ شنائی کا ٹو ٹارشتہ بحال کرنا ہے۔ درمیان آ شنائی کا ٹو ٹارشتہ بحال کرتا ہے۔ درمیان آ شنائی کا ٹو ٹارشتہ بحال کرتا ہے۔ درمیان آ شنائی کا ٹو ٹارشتہ بحال کرتا ہے۔ درمیان آ شنائی کا ٹو ٹارشتہ بحال کرتا ہے۔ درمیان کا کام مائی کو میا تھے۔ درمیان کا کام میں کو کو کام مائی کو مائے کھی۔ جس کے پیشائیل بنا کمی اور مجد سے بھی خوالے کہ مائی کو ما

پروفیسر تصوف کے سارے مروجہ نظام کوئی لیے جینش قلم مستر دکرتا ہے۔ اس کا کہنا ہے

. . . . .

باروت اور باروت نے شراب کو تقیر چیز جان کر مندے لگالیا تو ہائل کی فرجر و دیوی نے فیجید لگا کر کہا۔ تا وال فرشتو ایتم پرزشن کا جا و و پہل چکا ہے۔ اب تم قل بھی کرو گئی ہو کا روز بان پر گئا ہو اس بھی گروا ہوں کے اور فرشتوں جن کے ہونوں پرشراب کی سرقی اور زبان پر ترشی کا احساس ابھی گیرا نہیں ہوا تھا ور معدوں کے اندر تربیخ والی صدت نسوں تک فیمیں پہنچی تھی انہوں نے ایمان کی انہوں نے نئی میں کردن ہا کہ کہا۔ بم فرضتے ہیں اور دنیا کی حقیر چیزیں فرشتوں کے ایمان کی اسپلی جورٹیس کیا کرتیا۔ بھی تربی و جب نظر نے شعور کے ورواز سے پر دستک و کی تو ذبان نے سید انسیاس جورٹیس کیا کرتیا۔ یکی جو دونوں نے میدونوں کے ایمان کی طرف سے ان کے لئے سر انتی اور و و پھر کی سرائتی اور و و پھر کی کی طرف سے ان کے لئے سر انتی اور و و پھر کی سرائتی کی میرا تھی ہے مدونوں کے اور میں میں اور اخلاقیات کی ساری بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ انسان اشرف سارے راڈ آئل پڑتے ہیں اور اخلاقیات کی ساری بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ انسان اشرف انتیات کی ساری بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ انسان اشرف انتیات کی ساری بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ انسان اشرف انتیات کی ساری بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ انسان انسان انتیات کی ساری بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ انسان اشرف انتیات کی بیاسے صورف خطابی کررہ جاتا ہے۔ بہی تاریخ انسانی کا منتقد تیجہ ہے۔

خود فراموقی کے لئے شراب دنیا کا قدیم ترین ذراجہ ہے۔ تمام مقدی کر آپوں اور تمام تہذیبی آ خار میں شراب نوشی کے حوالے ملتے ہیں۔ مصر روم پونان اور ہمندوستان کی تہذیبی میں اس کو بہت اہمیت حاصل تھی۔ فراعنہ معر کے احرام کی تعدان کی گئی تو پرانے زیورات محالف ملبوسات اور جنگی ساز و سامان کے ساتھ ساتھ بڑی تعداد میں آ لات سے کئی بھی بھی بھی میں سے نوشی کی اہلی روم انگور کی شراب کشید کر کے اس میں سرتی رنگ ملاتے تھے اور بھر پورے شہر میں سے نوشی کی اجماعی تقریبات ہوتیں۔ جب نشے کی ویوی اہلی شہر کے بالوں میں زم انگلیاں پھیرتی تو تمام جابات آتھ جاتے۔ میں تو اور تو میں کی کیفیت وارو بوتی اور جب شبح کی روشی پھیلی تو ہر بی باب نشرانسان کا شروع ہے مسئلہ ماہے۔ انسان سرمت وہ تا چاہتا ہے۔ وہ دینا کے دکھوں سے جھا گنا چاہتا ہے اور انشادہ قبل ہے جو انسان کے بید دونوں از بی مسائل ش کر ویتا ہے۔ یہ الگ بات ہے جب بشنی کا انشافہ فاتا ہے تو زندگی کے دکھ پہاڑین کراس کے سامنے کھڑے ہوئے جیں۔ نشر بیسے شروع ہوا؟ پیوال آج کے انسان کو اکثر سوچنے پرمجبورکر دیتا ہے۔ بیس نے اس فیچر میں اس موال کا جواب عماش کرنے کی کیشش کی۔

اور ہر بھائی بہن ہے آ تکھ جرار ہا ہوتا۔ یو نافی این و یو ئیوں اور دیوتاؤں کوشراب میں مسل دے کر ند ہی فریضہ انجام دیتے اور پھر تکی مجسموں کے بیروں کے قریب گری مشبرک شراب سے حصول کے لئے تمواریں سونت لیتے۔ سقراط اور اس کے شاگر دخراب کے گھڑے کے گڑے چڑ حاکر نگے ماؤل برف بر بجرتے رہے اورار سطو کا وانشور جنگہو سکنداء عظم کا باپ ایک بار کی کراڑھک گیا تو سكندر نے شائل كى جيت ير كھڑ ہے ہو كراعلان كيا مقدونيد كى مائيں ديكھيں كدوہ اسية بچوں کوجس تخص کی شجاعت اور بهاوری کی داستانیں ساتی میں آج وہ ایک پیالہ شراب ہے تکست کھا حميا-ا المام مقدونيه ويجمونههار السيد سالاركي ثاقلول ميل اننادم نبيس كدوه بستر تك وينجيز ك لئے اس کا بوجھ اُٹھا علیں۔ اے مقدون کے لوگو گواہ رہنا سکندر شراب نہیں ہے گا کیونکہ سکندر کو شكست س فرت م يريم الما الرب كي بدوشي كي بيالول عن بديودارشراب وال كرية ادر جب مرد و زن ہوش دحواس سے بیگانہ ہو جاتے تو کیڑے اتار کرطواف کعہ میں مصروف ہو جاتے كيونك ان كى تظر عرب عبادت ورياضت كا اس ئے زيارہ معتبر ذريد كوئى اور تبييں تقا۔ اور ہندوستان جب حظے شانول اور چوڑے جبڑول والے آر باؤل کے بھاری جرکم رتھد کے تو ان پر یزے بڑے مشکوں میں 'سوم رس' بھی تھا۔ جس سے بد ہو کے تصبحک أشختے تھا وران پر جیسے وال تھیال پرواز کا قرینہ بھول جاتی تھیں۔ آریائی لوگ جب ان منگوں ہے" موم رس" کے پیالے بجر مجركر يين توان كے تمام فكرانديشے اور خوف كند ہو جاتے۔ رات كى سابى جاندنى كى جارر بن جاتی۔ تیز جیسے والی گرم ہوا کی شیم بحر کے جیونکول کا روپ دھارلیتیں اور ہمالیہ کی سرد ہوا نیں الاؤ یں ڈھل جاتنی۔مقامی باشندوں نے آتاؤں کے ساتھ ساتھ اس متبرک مشروب کا بھی آگ بره كرسوا كت كيا شراب كي اثر يد يرى ويدول كاحصد بن كئي بندومت كي يراني سمايول مي شراب کوید میثیت حاصل ہے کدان میں دلوی اور دلیتا شراب کے گھروں میں رہے ہیں۔شراب بى اورُ هنة اورشراب بى بجيها كرسوت بين اورخوش بون يرشراب بى كيشكل بين انعام واكروم سے تواز تے ہیں۔

ہندوستان کے مغل شہنشاہوں میں بھی شراب بہت مقبول تھی ظبیرالدین ہار ہلاکا ہے نوش تفا۔اس کے لئے سمر قند سے شراب ' درآ ہد'' کی جاتی بھی جوسر قند کے قصوص انگوروں سے کشید کی جاتی تھی لیکن ' کنواہد'' کی گڑائی میں جب اسے معبوط فوجوں کا سامنا کرنا پڑا تو اس نے منت مانی کر آگراس معرکے میں اسے نتخ تصیب بوئی تو وہ بھی شراب کو مندٹیس لگائے گا۔ شت

اوری ہو کی اور اس نے سارے لشکر کے سامنے آلات سے نوشی تو اگر بھیشہ بھیشہ کے لئے شراب نے تو برکر کی لیکن اس کی اولا واس فتم کے وائزے بیس نبیں آتی تھی چنا نیے اس کے بعد مثل شہنشاہ شنم اوے امرا واور درباری المکار زندگی جر" الل بری" کی زلف گرہ گیر کے اسررے مشبشاہ جِمِا نگیرروزانہ ۱۹ تولے دو آتشہ شراب پیتا تھا۔ اس کثرت استعمال ہے وس کا جگر جواب وے میا۔ سانس لینے میں وشواری رہے گی البذامجبوراً ووشراب نوشی کے بعداد فئی کا دو دھ پیٹا۔ وس نسخہ ے اس کی سائس تو بحال ہو جاتی لیکین جہم نمری طرح نا طاقتی کا شکار ہو جاتا۔ شہنشاہ ہندوستان جس کی مملئت خدا داد کی سرحدیں بر ما مجین اورا سران تک وسطح تھیں اس کو بیار کہ ہارڈو لی میں بیٹھا کر در بارلاتے جہاں شہنشاہ کو چندالقاظ کی ادائیگی کے بعد کھاٹی کا دورہ پڑتا اورائیمیں سہارے کے لئے ملک عالیہ نور جہال کے دست خبریں کی ضرورت برتی ۔ شہنشاہ کی قوت فیصلہ عماما جواب و ب چی تھی چنانچے بات کرئے کے دوران شہنشاہ ملک عالیہ کا زُخ انوار کودیکھتار ہتا جہاں زُخ زیارِ تا کواری کے امر ات فاہر ہوتے وہیں عالم بنادا پنا فیصلہ تبدیل کر دیتے۔ جہانگیر یوی فراخ د لی ے شراب کواپنی تمام تر ناطاتی کا ذہ وارتخبرانا تھا۔ اس کئے ہندوستان میں اس کے دوریش شراب بنائے بیجے اور پینے کی سزاموت رکھی کی تھی لیکن جہاں'' زنچیرعدل' ہی شراب میں بیکی بووبال عوام كوماتي كرى يكون روك سكتا ب اورة خريس ايك بالدشراب سي كالبواور لمكدنور جهان كاديدار عالم ينادكي آخرى خواجش تقى شاه جبان ادران كايك آوه بيغ كسوا ساری اولاد کی شامیں باد و ساخر کی روشنی میں گزرتیں اور شخسیں نشاط تو کا پیغام لے کر طلوع ہوتیں۔اورنگ زیب کے دور می نسبتاً سکون رہا۔ عالم پناہ کے ذبی ر بحا نات کے باعث کاروبار ے زیرز مین چلا گیا۔ امراء مخرول سے فئی نیما کر گھروں میں شراب پینے اور مند کی بد ہو چھپانے کے لئے بیاز استعمال کرتے لیکن اورنگزیب کے بعد بندوستان میں ایبا دور بھی آیا جب عجد شاہ ر گلیلاشراب لی کرود بار مین سرعام پیشاب کرتا قفااور در باری اس انداز خسر دانه برخوشی سے ناچنا شروع کردیتے تھے جبکہ آخری شہنشاہ ہند بہادر شاہ ظفر کی غیرت وحیت کوشراب کی دیمک اس قدر جات چکی تھی کہ غدر کے دوران جب شاہ اسلام انگر کی قیادت کے لئے نظر تو لال قلع کے سامنے ی گوڑے ہے گر گئے۔

جنگ عظیم دوم میں پے در پے شکستوں کے بعد جب اتحادی فوجیس ہمت ہار کنگی اور فوجی" بلڈی واز" سے جان چیڑانے کی کوشش کرنے گئے تو برطانو کی حکومت نے ان کا شراب کا

کو یہ بڑھ او یا۔ گلگت کی سرعد پرانعیتات امریکی فوجیوں کو '' رم' فراہم کی گئی۔ پر فیلی جواؤں بین ورش کا انتخاد کرنے والے امریکی فوجیوں پراس شیخ نے بڑے بڑے فوش کن اثر است مرتب کے ۔ جلد میں مرافوی فیچروں کو گئی ہائی جانے گلی اس سے ان کی کار کر دگی بھی بڑھ گئی ۔ اگر پر سرکار مشرق وسطیٰ برحشیواں بھر پ کے محافظ ول پر لڑنے والے دکی سیا ہوں کو لڑنے مرنے پر آکسانے کے وسطیٰ برحشیواں بین والی تھی اور فیری نئے کی تر مگل میں '' وقم ن' کا کی بکیدوں بین واقال ہو جائے گئی اور سے تین گئی میں '' وقم ن' کی کے باعث بہت جلد فوجیوں کی قبت مدافعت جواب و نے گئی۔ سال کی بیندی اور خوراک کی کی کے باعث بہت جلد فوجیوں کی چھیس سے تیس فیصد نفری بہتا اول تک جانچ گئی ۔ بجورا موجیوں کے حق بھی تو اس پر م کی میں مزید ہے جو باقت کی ۔ سال میں برم کی جیرا میں مزید ہے جو باقت کی ۔ اس اقد ام نے فوجیوں بین مزید ہے و ل جیل 'آگر پر دور کے بعدا یک برسل ممال روک دی گئی ۔ اس اقد ام نے فوجیوں بین مزید ہے و ل جیل 'آگر پر دور کے بعدا یک برسل ممال روک دی گئی۔ اس اقد ام نے فوجیوں بین مزید ہے و ول جیل 'آگر پر دور کے بعدا یک بین سال ایکی تک جاری ہے۔ وار اور میموں میں شراب بین سال ایکی تک جاری ہوری ہوں میں شراب کی استعمال ایکی تک جاری ہور کے بعدا یک کا استعمال ایکی تک جاری ہور ک جاری ہے۔

شراب کے بعد پوست دنیا کا دوسرا بردا نشہ ہے۔ بس سے نشے کی ۱۸ اقسام کشید کی جاتی ہیں۔ ان میں افیون پہلے نمبر پر ہے۔ پوست کی فعمل تیار ہونے کے بعد اس کے ڈورڈوں کو چھوٹے چھوٹے چیسے کے دیے جاتے ہیں۔ جن سے لیس دار مواد بنجی گانا ہے۔ اس مواد کو تک کرکے فشک کر لیا جائے تو سیاد رنگ کی برٹی تی بین جاتی ہے افیون کا نام وے دیا جاتا ہے۔

سینام کس نے کب اور کیوں رکھا اس کا تو علم خیس میکن زماند تدیم ہے افیون کا استعمال ہندوستان میں جاری ہے۔ نشے باز افیون کی گولی دورہ یا پائی کے ساتھ نگل جاتے ہیں جو معدے میں جا کر مضی براری ہے۔ نشے باز افیون کی گولی دورہ یا پائی کے ساتھ نگل جاتے ہیں جو معدے میں جا کر مخترا جاتی ہے۔ نشکی بائی کیے بین اور آواز مخترا ہوگئی ہے۔ مخترا جاتی ہے۔ نشکی اس کیفیت کو تر نگ کہتے ہیں۔ اس حالت کے خاتے کے بعد بھی در بینکی جسم میں بھی بھی جاتی ہوئی رہ تک ہے۔ من شہنشاہ میں بھی بھی ہیں۔ اس حالت کے خاتے کے بعد بھی در مختل شہنشاہ ہیں بھی بھی ہیں۔ مناس ان بین میں افیون گول بال جاتی تھی۔ ہم کے بعد متا جدار ہندا کی بلیف دورہ کی بالا ئی توثن جال فی ان انون گول کر پائی جاتی تھی۔ مصالمین کے باتھ بھی چا جاتا۔ ہما یوں خان اس ان کی وجہ ہے جسمائی نفاظت مختری ارد ولی مصالمین کے باتھ بھی چا جاتا۔ ہما یوں خان اس ان کی وجہ ہے جسمائی نفاظت مختری اردوں کے مناس ہوں کو کہ بھی ہے۔ نہیں تھی کہا گئی کے باتھ ہی نواز میں خود والے بھی کی بھی ایکون کھا تھی ہم کے اور کا بھی کی افرون کھا تھی انہیں خود کو افیون کی کہا ہما ہم کر ہوا تھا۔ خواجی خود کو افیون کی بھی کیا کیا حرکات کی ایکون کو ایکون کی معنال ترک کے اس کے تواب شاکھیں کی گول ہے ہی کیا کیا حرکات کر ترک کی معنال ہے تو ہم بینڈ ت رہن تا تھی مرشار کا سدا بہار تاول ' فیاند ، آن کا تصنوی کر دار کیا تھی کو کر کات کی حدید کی ترک ک

جین میں افیون بہت کم پیدا ہوتی تھی۔ کاویں صدی کے شروع میں برطانوی اور فرانسین تا جروں نے چینیوں کو افون فور دنی پر لگا دیا۔ شیعام ہواتو چینی حکمران مائج نے مدامہ، اس میں اس پر پابندی لگا دی۔ نینجنا برطانیہ نے چین کے خلاف اطان جنگ کر دیا۔ ۱۸۳۹، میں چین شیل افون کی جنگ لڑی گئی جس میں اگریز وں کو ٹنتے حاصل ہوئی۔ جس کے بعد برطانو تی تا جر بیج بی خوش سکو بی سے چین کو بھارت سے افون اور کو کیس فراہم کرنے لگے یہاں تک کہ پوری قوم افود کی ہوگئی۔

افیون کے علاوہ پوست کے بےشار استعمال ہیں۔ جن شن پکھیکا احوال ورج ذیل

، پوست کے ڈوڈ کے محموث کریئے جاتے ہیں۔ اس کے پتول کا حکوہ بنایا جاتا ہے' ڈوڈوں سے نگلنے والے باریک وانوں'' خشخاش'' کو باریک چین کراس میں دود ھاما کر بیا جاتا

ہے۔ پوست کو پانی میں آبال کرصاف کیا جاتا ہے پھرائی کی کولیاں بنائی جاتی ہیں جن کو خاص شم کے حقے میں لیسٹ کربھی پیا جاتا ہے اسے '' چا غذو'' کتے ہیں۔ آئ سے میں پچیس برس پہلے لا جور میں حزیف' مکنی سیاں اور عکیماں ہازاروں کے ضعہ حال جعلے مکانوں میں ورجنوں چا غرہ خانے قائم تھے۔ یہاں نشے ہازگندی ذمین پر لیٹ کرمر کے نیچے ایمند رکھتے' دورو ہدے کر '' چا غذو' لگاتے اور تین تھنے تک ماؤف افقی جو کر'' ہو'' جاتے۔ پاکستان میں نشوں کے جدید طریقے آنے کے بعد میہ چانغوں نے گئی چاغہ وخانے بہار کھی ہیں جہاں گوروں کی ال پرواہ فیل'' او بیم محوکگ ڈینز'' کے مزے لیچی رہتی ہے۔ پیچاس اور ساٹھ کی دہائی میں پوست سے فیل'' او بیم محوکگ ڈینز'' کے مزے لیچی رہتی ہے۔ پیچاس اور ساٹھ کی دہائی میں پوست سے فیل'' او بیم محوکگ ڈینز'' کے مزے لیچی رہتی ہے۔ پیچاس اور ساٹھ کی دہائی میں پوست سے عزے کو ڈین کے ہارے میں ابتدائی تصور قطا کہ یکھائی میں افاقہ ویتی ہے لاہذا کو ڈین کھائی کے تمام شر بتوں کا لازی جزو دین گی۔ پاکستان میں جب شیاے پر پابندی لگائی گئی تو نشے باز ماتے بعض شے بازتو نیندگی گولیوں کے ساتھ جا رہیاں پولیس کے شیا ہے۔

افیون کوا کی کیمیائی عمل کے گزار کراس سے مارفین الگ کر لی جاتی ہے۔ یہ مارفین الگ کر لی جاتی ہے۔ یہ مارفین کے کے در سے جمع میں واغل کی جاتی ہے جس کے بعد مرابین کی جسائی درویں تھوڑی وہ یہ کے خدم ہو جاتی جی ابتدا فار فین ملی کا تنظر سے ابتدا فار فین کی تنظر وہ کے کہا تھا کہ جاتی رہی لیکن بعدا ذال نشخے ہازوں نے اس کو بھی نشخ کی تنظر وہ یہ کہا تھا کہ جہاں خدورت پر تی خووجی انجاش تیار کر کے گئے جن کی جیبوں میں مارفین کی بوتل ہوتی اور آئیس جہال خرورت پر تی خووجی آنجاش تیار کر کے گئے جن کی جیبوں میں مارفین کی بوتل ہوتی اور آئیس جہال ضرورت پر تی خووجی آنجاش تیار کر کے گئے تھی۔

دنیا بی شخیات نے ہا تا عدد کار دہاری شکل افتیار کی توسیلی کا بزیرہ اللہ موا و گرائد کا اسلی کا بزیرہ اللہ موا و گرائد کا ہیڈ کو اور بن گیا۔ خیات قروشوں نے بہال اور گل افیا است کا ماہ سے ایک زیر زیمن سلطنت کی بنیاد رکتی جس کا کنگ " گاؤ فادو" کہلا نے قال ماہ فیا نے تمام جدید سائنسی سجولیات سے قائدہ افرائ کہا تھا تھا ہے جس کا کنگ میں ان کے افرائ سے اور ہر ملک میں ان کے افرائ کے اور ہر ملک میں ان کے ایکٹ نے بیادادی "امیت کے عائل مما لک میں مانیا نے سیاست دانوں کو تر بدا

ینے اور گئے کے کھیتوں میں پوسٹ بھنگ اور کو کا کاشت کرائی۔ گاڈ فاور کے اثر نفوذ کا انداز واس بات سے لگا با جاسکتا ہے کہ وہ ویا کے کئی بھی عمر ان کو چند منٹ کے نوٹس پر قبل کر اسکتا ہے اور کسی بھی ملاتے کوئل طور پر سنحی بہتن سے مناسکتا ہے۔

1948ء میں "بلرمو" کی نضبہ لیبارٹری میں ایک کیمیادان کام کرتا تھا۔ لوگ اے جسمانی بدصورتی کے باعث" ہیرو" کہتے مختاس نے ۱۹۷۸ء میں بارفین اور سرکہ کے تیزاب ك يميال عمل عايك نيامذاب درياف كراياران وقت كم عمل تفاكرا يلويليم كرري مين يزا میرضی جرسفید مفوف چند برس بعد و نیا کاسب سے بڑا مسکا ہو گااور لاس اینجلس سے لے کر ہولینڈ اور براه اووے کے رجم واب تک روزوں اوگ اس زبر کا شکار موکر زغالی سے موت کی جمیک ما تكسار بيد بول هي سال عوف كوابتدأ" سنو" كانام ديا كمياليكن جب وزن مين إلكي ذا تع مين سلخ اور بدیوش سر کے سے لئی جلتی اس سنوکو دنیا جہاں سے ید برائی فی تواسے خالق کے وم کی مناسبت سے" ہیروئن" کانام دے دیا گیا۔ ڈرگ مافیانے ہیروئن سازی کے لئے اٹلی اور فرانس میں وسیق پیانے پر بوست کی کاشت شروع کرادی۔ مافیا کے کارندے مطلوک الحال کسانوں کو افوا کر کے التے اورائییں خجرزمینوں پرٹل چلا کرموت کی کاشت پر مامورکر ویا جاتا۔ جب بورپ ين فتى ہوئى تو زرگ مافيا كے المحارتر كى اور شام سے افيون كے كراس سے مارفين كشيدكرتے اور ا ہے اپنے ذاتی بری جہازوں میں بورپ لے جاتے جہاں اس میں کیمیائی اج املاکر جیروئن تیار کر ٹی جاتی ۔امریکہ میں ہیروئن فروشی کا سازا وحندہ اطالوی تمکلیوں کے ہاتھ میں تھا جہال بیلوگ وو کروڑ رو نے کلو کے حساب سے بیروئن فروخت کرتے تھے۔ انتہائی منفعت بخش کا مو کھ کرمشر ق بعید کے کسانول نے بھی ایے تھیتول میں ایوست کی کاشت شروع کر دی اور جلد ہی تھائی لینڈ كبوذيا اور مكاؤ منتايت كي سنهري مثلث بن كلي- ادهر بهي بابنديال بخت جوكس بياتو كاروبار یا کتان کے خال مغربی علاقوں اور افغانستان کی سرحدول پر پینچ گیا۔ جہاں کے غریب تباکل كاشتكارول نے استے چھو لے چھو فے گھروں كو بيروئن كى ليبارٹريال بناليا۔ ونيا جہاں ك منظرول نے کراپی لا بورادرراولیٹندی میں اپنے اؤے قائم کئے اور عاری ' براڈ کٹ' و نیا ک تمام جديد مما لك كي ماركيثول مين وينجيز لكي - يا كسّان مين بيروئن برمزية تحتيق بوئي اوروس مين چند دیکی اشیا بھی ڈال دی گئیں جس ہے اس کی رنگت نمیا کی ہوگئی اور اس کی تنگینی میں بھی اضافہ ہو

حسن بن صباح کے قامد الموت میں پہلی مرتبہ بھگ کو الطور فتہ متعارف کرایا گیا۔ اس

فران بارود رئیل جہاں دورھا ورشہد کی تہریں بھی تیس اور سفید سنگ مرمر کی بارہ دریاں بھی

دوران بارود رئیل میں سفید براق لباس میں ملیوں جوریں بھی حسن کا رقد سے مضافات سے

مندو طرق دوقے گل کے دیباتی چڑ کرائے تا اور انہیں ہے بوش کر کے جنت میں پھیک د یا جاتا۔

ووران مردوز کا کر دیتیں چند بعنوں کے بعد خوشجر میں ابھگ کے بیالوں ہے " بہتی" کی

ووران شرور کا کر دیتیں چند بعنوں کے بعد خوشجر میں نافی جاتھ کہ کوری ہے بھی گئے د وارد دوز کی آ زبائش کے

ایس سالار کے قل کے لیے روانہ کرد یا جاتا اور وہ بھٹی اسے علم خداوند کی جھ کر جان لڑا دیا۔ بعد کی سال سے ملی میں میں کھی گئے کردی صن بن صباح بال اور ان سلم رہنماؤں کی دوجرے میں بیا کو خان نے تعلیہ کر گئے ہے کہوں دالے

از ان سلم رہنماؤں کی دوجرے پر جانو خان نے تعلیہ کر کے یہ بنت نارائ کردی صن بن صباح بار ان ان ان سلم رہنماؤں کی دوجرے پر جانو خان ان نے تعلیہ کر گئے ہیں۔ بیتی اس کے ختک ہے کھوں کر اس بیت تعارف کو دیا ہے کہوں دیا تھی بھی۔ پیشی اسے حکم طرح کا فقد میں لیک کر بیا جاتا ان میں بادام اور چار مقرط کر کر چیا جاتا ہیں۔ بیتی اس کے ختک ہی جانو کی کھی جو کر کر بیا جاتا ان میں بادام اور چار مقرط کر کر گئے تھیں اور سے حق کئی گئی اور بیا تھیں۔ پیشی کی طرح کا فقد میں لیک کر بیا جاتا تھی ہے۔ پیش چیا۔ چیک ان میں جاتا کی طرح کا فقد میں لیک کر بیا جاتا تھی ہیں۔ پیشی ان میں ان میں ان میا جاتا ہیں۔ بیتی کر بیا جاتا ہیں۔ پیشی کی بیا ہی ہے۔

میکسیکویس زماند تد یم Cactus نای کاف وار درخت کے پیے کھاتا اور برخت کے پیے کھاتا اور برخت کے پیے کھاتا اور برک کی ایک کاف وار درخت کے پیے کھاتا اور برک کی آبال کر پیٹا غذی فریفنہ تجھا جاتا ہے۔ اس کو بھن لوگ میں جبر کہتے ہیں۔ قرآن بجید ش جار مختلف مقامات پر تھو برگا تا ہم آبال ہے۔ قرآن بجید ش جبال کناہ گاروں کو دوز نرخ کے عذا ب جار مختلف مقامات پر تھو برگا تا ہم آبات ہے کہ ان لوگوں کو اور ترخ کے عذا ب سے ڈوایا جاتا ہے کہ ان لوگوں کو اور میں میں بہال کناہ گاروں کو دوز نرخ کے عذا ب کا دہائی میں کو لیمیا کے منظروں نے طویل ' رسری '' کے بعد دوز نجوں کی ای خوراک ہے اللہ سالی میں کو لیمیا کے منظروں نے طویل ' رسری '' کے بعد دوز نجوں کی ای خوراک ہے اس سالی کو کہ باتا ہے۔ ایم اور شکل دین گارہ اعصاب کو من کرو بتا ہے اور شکل دین و دم ایمیا ہے۔ ایل ایس و کی دریافت کے بعد کو کم بیا کے منظراس قدر فودم و کے بیمیات ایمیات انجوں نے مناز اس اے اس دائے اس میں دین جانک کرد ہے۔

کوکین کی دریافت بھی کم جیسے ٹیس۔ برازیل کے بیٹلوں میں'' کوکا' نام کا ایک پودا کثرت سے آگئا ہے۔ پرانے زمانے میں یہال کے بالی اس پود سے کی جزیں اُوال کر جانوروں

کے زشوں پر لگاتے تھے جس سے ڈھورڈ گرول کا در دؤور اور فع ہوجاتا تھا۔ دینا بیس خشیات کی ترون کا کے ساتھ دیا تھا۔ دینا بیس خشیات کی ترون کا کے ساتھ دی کہ بیار اور است ستوجہ ہوگ اور جلد ہی اس کے ست سے '' کو کین 'تیار کر کی تھے۔ یہ سفیہ سفوف ابتیا آجن اور ایت بیس استعال ہوا کیک بعد دیا نشے کی حالت بیس مارکیٹ ماہر میں کا براہ وراست استعال ہرون کراویا جس کے بعد دیا نشے کی حالت بیس مارکیٹ بین آگیا۔ 194 میں المہور کے بازار جس کے ایک بیان فروش نے جیلی مرتبہ پان کے ذریعے کو کس متعارف کرائی اس کو میں معلومی 'گا کہ لی بیا ہم لوگ کی اور پان فروش کے کاروبا کو چار بیان فروش کے کاروبا کو چار بیان فروش کے کاروبا کو چار کی بین ہم ان کی بین بیان فروش کے کاروبا کو چار کی بیان فروش کے کاروبا کو چار کی بین ہم کی بیان فروش کے کاروبا کو بیان فروش کو بیان فروش کے کاروبا کی بین ہم سے گا ہم کا کہ ایک ہما تھا۔ یہ پان فورش کی گا کہ مواد و بید دے کر یہ بم فروبا تا پان البتداس کی جنمی طافت کو دران الدور کا جاتا تھا۔ یہ پان کھانے کے فوران بعد کی فران بعد کی فران بات کی دربان موجہ جاتی اور دود دو گھنے تک بولئے سے معذور ہوجا تا پان البتداس کی جنمی طافت میں خرور دان افران کی جنمی طافت میں خرور دان افران جاتا ہیا۔ ا

شعبول سے داہستہ وہ لوگ مداد ویات لینے گئے جنہیں کسر نیز کی شکایت بھی ۔ ظاہر ہے ان اوویات کے استعمال کے بعدان کی بیشکایت رفع ہوگئ تو ان لوگوں نے اپنی ٹجی تھلوں میں بڑے لخرے ان جادونی گولیوں کا ذکرشروع کردیا جس ہے سننے دالوں کا متاثر ہویا قدرتی امر تھا ابتدا خواب آ وراد و یات کے استعمال کا دائر ووسیج ہوتا چلا گیا۔ جلد ہی آتی یا فتہ ممالک میں مسکن ادویات فیشن بن كَتِيلِ اوْكَ مو في مع قبل كو في كها نا قابل افتر سجحته عنكا ادر جن اوْكُون كود واسك بغير غيداً جاتي أمين غریب اور گنوار تصور کیا جانے لگا۔ دواسماز کمپنیوں نے مارکیٹ دیکھیکر دھڑ ادھ دسکن ادویات بنا تا خروع كروين - آخ يه گو كي تو كل فال گو كي اي دوزشر پانچ سات برس قبل جرخي شن خيري ايك ا كى حيرت أنكيز ووادريا فت جولى جو ندصر ف تحطيجو ئے اعصاب كوسكون و يق تھى بلكة "مريض" ا منظے روز خود کو وشاش بشاش بھی محسوں کرتا تھا۔ اس گولی نے بورپ میں تبعکہ مجادیا۔ ہر مرد ک کوٹ کی جیب اور پرخاتون کے برس میں مدکو لی ضرور ہوتی تھی۔اس تریاق کی شہرے بورے سے نگلی او اسریکهٔ مشرق وسطی آستریلیا اورمشرق بعیدیش میمی ان گولیوں کی تاوری شروع بوگی لیکن پھرایک حادثہ ہوگیا۔ فرانس کی ایک حاملہ گورت نے پچھ مرصہ تک دوا کھائی جب اس کے ہاں بچ پیدا ہوا تو اس کی ٹائنٹیں اور ہاتھ غائب تھے۔ چندروز ابدای مطل کی ایک مورت نے بھی معذور یج کوجنم دیا پخشقات کے بعد معلوم ہواو وبھی بہی دوااستعمال کرروی تھی۔اس کے بعد یوری دنیا سے معذور پچول کی پیدائش کی اطلاعات آنے لکیس مبحثیم کی ایک عورت نے اپنے معذور نیچے کو قتل كرديا الك امر كي عورت في مهتال كي التقامية واسقاط على يرمجور كيا أكاري وواس كام کے لئے سویڈن چکی گئی۔ اس خوفٹاک تج بے کے بعد حاملہ عورتوں کے لئے خواب آ ور اروبات کے استعال پر یابندی لگادی گئی۔

ڈیپر میٹن اور فرسز میٹن کی دریافت کے ابعد مسکن اوویات کا استعال عزید بڑھ گیا کیونگران شکی سر کہات کے استعال سے اضطراری کیفیت کے شکار شخص کی حمیات کند ہوجاتی ہیں اور او ووا کے اشر تک پرسکون رہتا ہے۔ ان مرکبات کو نشے کی گولیاں یا خواب آ ور اوویات کے ٹائش سے بچانے کے لئے '' شریمنگھا ترز' کا نام دے دیا گیا۔ اس وقت مشا ایکی اوویات مار کیٹ بیس موجود ہیں جوسکون یا نیمذا نے کے لئے استعمال کی جاتی ہیں۔ طبح فون میں کشر ت استعمال اور دواساز اواروں کی پیلٹی کے باعث معمولی گھراہے'' ہے قرار کی اور ڈیٹی ظاجان میں ان اور یات کا استعمال ناگر بر ہوتا جارہا ہے۔ ۸ فیصد پڑھے گھے لوگول کوان اور یات کے نام تک

حفظ ہیں جوئی کوئی فخص پریشانی محسوں کرتا ہے فورا بازارے کو لیٹر ید کر کھالیتا ہےاور کیوتر کی کے سانے سینہ تان کر کھڑا ہوجا تا ہے۔ لین ''نشراً ترنے'' کے بعد ذننی پریشانی دوگی جسامت میں بدستورسائے کھڑی ہوتی ہے۔

نشے كے خلاف اسلام كى خد مات كاذكر كے بغير يدكها لى مكمل نيس موتى - يى كريم الله نے جب دعوت اسلام شروع کی تو عرب معاشر ہے میں شراب سمیت ہرفتم کی مروجہ خشیات عام تھیں۔لوگ (بشمول ملمان) نی کر بہک جانا عیب نہیں بچھتے تھے۔ مدینہ منورہ میں جب ان شرابیوں کے باتھوں امن کے مسائل بیدا ہونے گئے تو ارشاد باری تعالیٰ کی گونج سٹائی دی۔ "تم ے شراب اور جوا کے بارے بیں ہو چھاجا تا ہے ان کو بتاؤ کہ ان میں بہت زیادہ نقصان اور گناہ ہے اگر چینوائد بھی ہیں۔ (البقرة - ٢١٩) اس آیت کے اثر نے کے بعدلوگوں کو پہلی مرتبہ معلوم ہوا كه شراب اور جوانقصان دو بين تكرابجي بيصرف اطلاع تقي تجهد ذب إبعد جب مسلمانون كأابك گروہ محفل ناؤنوش میں مصروف تما تو نماز کا وقت ہو کیا۔ان لوگوں نے ای حالت میں نمازشروع كردى ليكن نشخ كے غلے كے باعث ترتب يكو گئى۔ ركوع كى جگہ بجدہ مجدہ كى جگہ قيام ہوگا۔اللہ تعالى نے جب ایج بندوں كى بيرحالت ويمهى تو فوراً علم فريايا \_ " متم لوگ فشے كى حالت ميں نماز کے قریب بھی شاجایا کرور'' (النساء ۴۳) فریان خداوندی بہت داضح تھا لئبذا کوئی مسلمان سرتانی کا سوج تك جيس سكما تفاليس ببال اليد اورسئا كفر ابوكيا .. منوشي كتمام اوقات بم كوني ناكوني ناز آتی تھی ابداشرا بوں کے لیے ماغروبینا ہے رہیز ممکن تھا اور شقفا ورکوع وجود قبول تھی ای ودران جب ایک دن مسلمانول کا ایک گروہ ہے نو تی جس مصروف تھا۔ حضرت انس ساقی گری کر رے تھو ایک فن نے آ کہا کہ بی کر یم اللے نے فرایا ہے شراب اسلام على حرام قراردے دك كى ب\_ باتھ وييں رك كے \_ يالے بوٹول سے الگ ہو كے \_ جس كے مندين شراك گھونٹ تقااس نے وہیں اُگل دیااورجس کے معدے ہے شراب کی ٹو اُٹھ راتی تھی اس نے فورا حلق میں اُنگلی ڈال کرتے کروی صرف بی نبیس پورے مدینه منورہ میں جس گھر میں تھی شراب کا مفكا موجود قعاليل خانه نے باہر لا پنا گھراس دن سارے شہرے شراب كى أو أثھد رى تھى ليكن ہے بو زیاده دریتک قائم ندوی چند بی لمحول بعد صحراکی جوااے ساتھ لے أثری ادر باتی رو گئ ایمان ک خوشبوجس نے ایک عرصے تک گلتان رسالت کوم کائے رکھا۔

رسول كريم الله كالك دوست تفيف روس شي تفيد يوم الله كروه شراب كاتخذ ك

کرآئے۔ آپٹے نے فرمایا کیا تم کی علم نہیں اللہ اتعالیٰ نے اس کو حرام کر دیا ہے تو اس نے فوراً اپنے خلام کے کان میں کہا تم پیر شراب بازار میں جا کر فروخت کردو۔ نی کر پیم کواس کی سر گوٹی کا علم ہوا تو انبول نے فرمایا۔''جس نے اس کا پیغا حرام کیا اس نے اس کی فروخت بھی حرام قرار دی۔''انبذا وہ شراب بھیا میں بہادی گئی۔ (مسلم امیر نسائی)

حفرت الوظائي پرورش ميں ايک شيم يك تو تائيوں نے اس كا وراث فيصل كے اس وراث الله وراث فيصل كے اس وران الله وراث الله وران اله وران الله و

تعنف امراض میں مغتیات کے استعمال سے مریع کو وقتی فائد وضر ور ہوتا ہے کیکن ابعد
از ال میں فائدہ مرخن کو متر یہ بگاڑ دیتا ہے مثابا نمود یہ وہر کھنائی کے برمر یعن کو براغری بیا تی جاتی
تھی پھڑتج بات ہے سعلوم ہوا براغ کی کی وجہ ہے پہیچروں میں خون کے سفید طبیعے کم ہوجاتے ہیں
تینجا تو ت مدافعت بالکل ختم ہو جاتی ہے اور پہیچروں میں خفر اور بیادری پیدا ہو جاتی ہے جس
ہر میش مرض موت کا شکار ہوجاتا ہے ای طرح زکام میں براغری استعمال کرنے والوں میں
د کیفش مرض موت کا شکار ہوجاتا ہے ای طرح زکام میں براغری استعمال کرنے والوں میں
د کیفش مرض مول کے امراض میں وہ سکی استعمال کرائی جاتی تھی گئیں جلد ہی اندازہ ہو گیا کہ اس
د کیف گئی کہ جوجاتا تھا وہ کو ایک میں استعمال کرائی جاتی تعنوا وہ کیا کہ اس
نظامی سے خوان کی تالیاں سکڑ جاتی ہیں اور ماٹ کوخوان کی مطلوبہ مقدار تیس لیش جس سے نظار
نوب الاس بھوجاتا ہے ۔ پھنٹی اطباء کھائی کے دوران پوست کے مرکبات استعمال کراتے ہیں گین
نوب الاس سے کھائی کو درست ہو جاتی ہے گئیں بھیچروں میں باقم تیم جانے کے باعث سائس کی بیش اس سے بوجاتی ہے۔ یہ عام مدردوں کا علائ جی گئی بھیچروں میں باقم تیم جانے کے باعث سائس کی بیش تو جاتی ہے۔ جم کے دیگر

مقامات پر بھی دردین شروع بوجاتی ہیں جس کا داصد طابق جہاں کے بہت سے مگریت ہوتا ہے۔ اس طرح کے بے در بے علاج کے بعد مسم قوڑ پھوڑ کا فکار ہوجا تا اور معد بے میں آیک وافکی سوزش آئی توں میں جلس قبیش اور سیز مجکر کی خرابی پیٹ میں پائی خوان کی ٹالیوں کا سکڑ اوا بلڈ پر نیشز دل کا دردہ چرچ اپن فلسٹ اختمال ڈیر پھن فرسٹریشن شہد بھی تا کا کہ کا گہرا ادساس اورہ ظلومیت طاری جوجاتی ہے۔ بغشیات استعمال کرنے والے لوگ اختماتی انحیطا کا تا بھی فکار ہوجاتے ہیں مجبوث دھوکا دھی چوری چکاری مجھوٹی قسمیری افعال کا گیا ہیں، بیااور دیز رشتہ داروں کی تذکیل ان لوگول کا دطیروین جاتا ہے۔ مصاحبہ ہے کیمیا طابع ہے جس سے خرابی کی سینٹر دن ساز تعین آخمی ہیں۔

ہم جنوں کی دنیامیں رہتے ہیں

.... اور پيمرتخليق كامر حلداً عميا

تورب العزت نے آگ جلائی یہ بزاساالا و جس سے شعلول کی کوئی حدیثھی اور جس کی چش قرب و جوار کی ہر چیز کو پکھلاری گئی۔ چرافان خداوندی جوااور اس آگ سے نور سے ملائک تخلیق پاگئے اور پاشنے شعلوں سے جنات بناویجے گئے۔ سیاو دھو تین کے مرفو لے ویوبن گئے اور یول کا نیات پر تخلیق کا پہلامرط تھمل و گیا۔ ( کا ئے انقصص)

جنات کا پہلا جن باری تفایحراس کی دیوی مرجہ پیدا کی گی وہ دونو ل قریب آئے تو پہلے عمل سے ایک لڑک اور ایک لڑک پیدا ہوئی ہے۔
عمل سے ایک لڑکا اور ایک لڑک پیدا ہوئی گھر حمل شہر اقرابیک لڑکا در ایک لڑک پیدا ہوئی ہے با سے بالس جو اس ہر
ملاپ سے ایک جو اُل پیدا ہوتا چاہ گیا۔ یہاں تک کہ ان کی اقداد و کے جوارے بناویے گئے ۔ آئیس عقد کے افتہ تعالیٰ نے ان پر عالی قانون یا فذکر دیا۔ نراور ما دو کے جوارے بناویے گئے گھر ایک وقت آیا جب بندھوں میں بغنے گئے گھر ایک وقت آیا جب بندھوں میں بغنے گئے گھر ایک وقت آیا جب ان کی کسل کا کوئی شاور وقعار شد با تو اللہ تعالیٰ نے آئیس رتبوں کے لیا ظامے نہیں جو الدور آسان پر آئی کو وقار شد با تو اللہ تعالیٰ نے آئیس رتبوں کے لیا ظامے نہیں بالدور آسان پر پیشا اور چوہوا میں بھیا در جوہوا میں بھیا در جوہوا میں بھیا ہو آئی کی افتہ تعالیٰ کے بیا اور کہ کی اور اس میں بھیا ہے۔ بھی اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے نہ بھی۔ سے بھی اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے نہ بھی۔ سے بھی اللہ تعالیٰ کی مقرب بندے نہ بھی۔ سے بھی اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے ناول دی نواز اداس کے بڑادوں بھیا اور بڑادوں

جن کون ڈین اور جی بیٹی یا ٹین اور اگر یہ ڈین اور آگر یہ ڈین اور آگر ہے۔ جو آباں رہبے ڈین ایر وہ معال میں جو آبال میں ہے ڈین ایر سال میں ہے ڈین میں جو اس کی اس میں اس موالوں کے جواب حال کر کے لگا اور میں جرت کی ایک وزیا میں اس موالوں کے جواب حال کی وزیا میں کی آبام کی میں اس موالوں کی میں ہے کوئی تھی میں ہے کوئی تھی اس میں میں میں کے حوالے کر وہا بھول کہ شاید آپ میں سے کوئی تھی آ گے ہو ھے۔ اس موضوع پر مور پر تھی کر ہے اور بڑاروں الاکھوں برسوں کے ان شکتے موالوں کی آباد ہے۔ آگ بیکھوا دے۔

بیٹیال تھیں دو رب العزت کے اس انعام کا فتن دار بھی تھا کیونکہ اس کی بلکیں برلحہ عبادت و
ریاضت ہے ہو جس اور ہونے ذکر النی سے رزید ور بیٹے تھے اور جب الند تعالی نے ایک بزار برس
کی عبادت کے بعداس کا درجہ بلند کیا اور و و دوسرے آسان پر آ تخیم التو اس نے مزید شدو مد
عباوت شروع کر دی گھر بزار برس بعداس کے لئے تیسرے آسان کے دردازے بھی واہو گھو
اس کی گردن کر سے عبادت سے مزید جھک گئی اور پیشانی مجدوں کی تاریخ بین گئی یوں اس کے
در بیشانی مجدوں کی تاریخ بین گئی یوں اس کے
در بیشانی مجدوں کی تاریخ بین گئی اور اس کے
در بیشانی مجدوں کی تاریخ بین گئی اور القدس و

ایک روز ز مین رب العزت کے حضور شکور کنال ووئی۔ پایادی تعالی بیتم نے کس محلوق کو بیرے او پر سوار کر دیا جس نے قبل و غارت گری کو اپنا شعار اورشر انگیزی کو عادت بنار کھا ہے۔ جس نے میرے سے میں جائی دیر بادی کا بچے ہو یا اور جو ہر روز اس بر بادی کی فصل کا ٹتی ہے تو اللہ تعالی نے حضرت عامرین مميرین افجال کو تغیمر بنا کرقوم جن پرا تاراليکن ان بد بختوں نے اقرار نبوت کے چندروز بعد ہی انہیں شہید کرویا پھر حضرت صاعق بن ماعق بن مارو بن الجان نبی بن كراتر ، وه يحى چندروز بعدى الن شيطانون كى فتنه پرورى كا خكار يو كئے پحرالله تعالى بربرس ایک نجی اتار تا اور وہ چندروز بعدائے آل کردیتے۔ یہاں تک کہ ۸سو برمول پی ۸سوانیا ان کے باتھون شہید ہوئے تو اللہ تعالی نے انہیں عذاب کی دعید سنائی۔ تبار نے اپنے قبار ہونے کا ثبوت د یا تو زمین بر جنات کی ایک وسیع آبادی صاف جو گئی جو چند صالحین یج انبول نے فاروں میں چیب کر جان بیمانی پیرایک صالح فخض کو حامم مقرد کرد یا حمیاادر ۲ سم بزاد بری تک زیمن برامن د امان ر بالكن جب ان كى تعدادود باروبر ھى كى توانبول نے اپنى پرائى روش اختيار كى ۔ اللہ تعالى نے پچرعذا۔ اتارااور چندصالحین نے غاروں میں جیپ کر جان بچائی اوران پر بھی ایک صالح صحف كوحاكم مقروكرويا كما بجرام براو برك تك زمين برامن وباليكن .....اوريكل ايك لا كام مرس تک جادی ر ہالیس جنات کی سرشت تبدیل شاہوئی آخر کا راللہ تعالیٰ نے "عزوزیل" کوفرشتوں کی فوج کے ساتھ وزمین ریمیجاانہوں نے جتات اور دیوؤں کی بوی تعداد کوٹس کر دیا جو باتی بے انہوں نے اللہ تعالٰی کی اطاعت قبول کرلی (لعرت کعب احبار) آئے کہ اس دورکو حضرت آ دم کی پیدائش کاس قراردیتے ہیں۔

عزاز بل حضرت آ وم کو بجدہ نہ کرنے کی پاداش میں''البیس'' بنا تو وہ اپنے 4 بیٹوں کو

ساتھ کے کرزین پراتر آیا۔ 'میو قالحی ان' کے مطابن شیطان نے اپنے بیٹے بیٹانی کو محواش شرکھیلائے افتی اور واپان کو نمازوں کے دوران وہ وے پیدا کرنے زلیو رکو جھوٹی آخریف اور جھوٹی قسموں کے گئے اسمائے ہشر کو ماتم گر بیان چھاڑنے اور بیٹ کو بی کے لئے تیار کرنے، ایش کو انبیاء کے دلوں میں وہوے ڈالئے امور کو زنا کاری پر آئسائے، واسم کی گھروں میں فساد ڈالنے اور مطوس کو افواہ سازی پر لگا دیا۔ شیطان کے زمین پر آتر نے کے بعد جنات کو اپنے براور بررگ کی رہنمائی ل گی وہ اس کے گروچی ہوگئے اس نے تمام جنات اپنے بیٹوں میں تقتیم کردیے بوران میٹن پرشرہ گراہی اور شکی طاقوں کی تاریخ کا آناز ہوگیا۔

شیطان نے سب ہے پہلے بنی قابتل کے پچولوگوں کو جنات قابوکرنے کا عُمل سکھایا۔
انہوں نے چلہ شی ہے اس سر کش کلوں پر قابو پالیا۔ عالی اپنے ان جنات کے ذریعے بنا ہے کہ
انہوں نے چلہ شی ہے اس سر کش کلوں پر قابو پالیا۔ عالی اپنے ان جنات کے ذریعے بنا ہے ،
احوال جن کر ہے: دشتوں کی تحقیقاں جائے ، مال ہونٹی مرواتے ، بشیوں بی ویا تھی پچیلا ہے ،
لوگوں بیں تقدانی خواہشات اُبھار تے ، گروہوں اور خاندانوں بی خلافہ بیاں پیدا کر کے انہیں
لزاتے اور انجیاء کے خالف عوالی رائے اُبھار تے ۔ یہ عالی اپنی ان کا طاقتوں'' کے ذریعے اس
وقت کے معاشم ہے جس بڑے ممتاز بھے لیڈاو و مرنے ہے قبل اپنے جنات اپنی آل اولا دیش تقلیم
کر جاتے یوں وقت گررنے کے ساتھ ساتھ سنلی طوم کے ماہرین کی ایک جماعت الگ ہوتی چلی
گل اور پجی اوگ بھرازاں کا بین کبلائے۔

حضرت سلیمان تک انسانی تاریخ جنات ، دیو بھوت اور پیلیوں کی شرائیٹریوں سے بھری پی کی شرائیٹریوں سے بھری پی کے سیال کر بھری پی کے بارہ کی بھیل کر بھی ہیں اور بنای و رہادی پھیلا کر بھی جائے ہے۔ بیاد کھیتیاں اجاز دیتے 'ال موریش مارد سے ' بھیری کا ساز وسامان تو ڈپھوڑ دیتے ' خویصورت خواتین اور مردوں پر اپنا'' سایا'' ڈال کر انہیں اپنا تھام بنا لیتے لیکن حضرت سلیمان کی آئی کیونکہ اخذ تعافی نے محترت سلیمان کی کورف آئی المعان اور مردوں پر اپنا '' سایا ' ڈال کر انہیں اپنا تھام بنا لیتے لیکن حضرت سلیمان کی کورف آئی کی کورکہ اخذ تعافی نے محترت سلیمان کو صرف آئے ہی جنا ہوں دوروں گھی مخلوقات کے لیے صدود قدود ہے کر دیں جن کی خالاف سے ورزی پر ان کو کڑی برا کئیں دوروں کی خلاف سے ورزی پر ان کو کڑی برا کئیں دی جائی تھیں۔ ان سرا اور میسی سرا سے موجوں بھی جنا ہوں کو بھیل کے جالوطنی اور جسمانی افراد سے بھی شامل تھیں۔ اگر تمام آسانی کا درجوں کو بہلے کہ بہلے رہائی کا مطاحہ کیا جائے تو یہ بات تاہت ہوئی ہے کہ مطاحہ سلیمان ای اداری کے پہلے رہائی کا مطاحہ کیا جائے تو یہ بات تاہت ہوئی ہے کہ مطاحہ سلیمان ای اداری کے پہلے

بغيركو في فريان جاري تين كرتا تقا\_

افل ہے تان اور بابل کے کا ہوں نے جنات قالو کرنے کا طریقہ معریع سے سیکھا اور اس معرفی سے سیکھا اور اس معرفی ہے اس معرفی ہے تھے کا اس میں طم نجوم، قیا فداوروست شناس شنال کرے اے دو آتھ۔ بنات کے قریب کا الحرف ہونے ہے اور کہ تاہم ہونے والی تمام شرحطوبات کو بھم نجوم اور دست شناس کے کھاتے میں ڈال ویتے ان کے جنات اس قدرطاقتور سے کے دواؤگوں کا مقدر دیا تھے کہ دواؤگوں کا مقدر دیا تھے کہ دواؤگوں کا مقدر دیا ہے تھے کہ دواؤگوں کا ای اس مقدر دیا ہے بیا کا دوائے کہا ہے تھے کہ دواؤگوں کا اور دان کی جیشن بنیادوں کے گئیں۔

مر لی میں برنظر ندآ نے والی چیز کوجن کہا جاتا ہے ای لئے نظر ندآ نے کی خصوصیت کے باعث پہشت کو' جنت'' کا نام دیا گیا۔اٹل عرب نے تنجیر جنات کا قاعدہ د جلہ وفرات کے كان ول سيكمااورشروع شروع ميں يہجي ان سے وي كام ليتے تھے جو ويگر اقوام كے كائين لیتے کیکن جنات کی مادرائی طاقت سے متاثر ہو کر چند نسلوں کے بعد لوگوں نے ان کی با قاعدہ پرئنٹ شروع کردی۔ مقاتل کھتے ہیں حرب میں جنوں کی پرسٹن کا آغاز اہل بھونے کیا جہاں ا بنداً لوگوں نے سفر کے دوران باً واز بلند جنات کی پٹاولیما شروع کر دی دہاں سے بیرعادت قبیل بن صنیفہ تک بیٹی جس کے ایک گروہ نے اسے معمول بنالیا اور پھر پچھ ہی مرصہ بعد پورے مرب میں جوں کے نام کی تذریخ حانے اور نیاز وینے کارواج پڑا گیا۔ نی اکرم کی تشریف آوری ہے قبل لة يد صورته التحلي كد عرب من دوران سفر جب كو في خوفناك مقام آتا ، أنه تعلى طوفان يابارش كلير ليتي توائل قافلہ با واز بلند كيتي مماس علاقے كے جنات كسرداركى بناوما تكتے بين دوآ كاور ا ہے ماتحت جنوں ہے جمیں بچائے '' عرب کے تمام اوٹ نظر بدے حفاظت اور جائز و ناجائز كامول كى بجاآ ورك كے لئے جنات كے ير حادے ير حات اور منين ما كتے على مرسى كا كہا ب عرب جب نیامکان مناتے ، زمین خریدتے یاان کے ہاتھ کوئی خزانہ آ لگیا تو وہ جنات کوخوش كرنے كے لئے عانوروں كى قربانى وتے تھام بول كى ان ح كات كے باعث .... جنات اس قدر مظہر ہو گئے کہ وہ خود کو انسانوں کا بھی سردار بھنے لگے اور ان ہے وہی سلوک کرنے لگے جو تقیر محكوقات ہے كياجاتا ہے۔

نى اكرم كى بعثت عقى كابنول كعم ربنات آ مانون تك يط جات تع جبال

انسان تھے جو پہلی مرتبہ ان تخلی طاقتوں گوانسان کے زیراطاطت لائے جبکہ ان سے قبل جن وہ یواور
چڑ بلیس انسانی بستیوں کے لئے ہو انہوں تھیں۔ حضرت سلیمان موقع بہ موقع انسانی طاقتوں کا
مطابرہ کر کے جنات کا اعتباد قوٹر نے اور اُنٹیں ان کی حشیت کا احساس والے نے رہنے تھے۔ اس
عظمی شرب مکہ بلیکس کا واقعہ بلود حشال فیش کیا جا سکتا ہے۔ مورہ ٹمل کے مطابق جب حضرت
سلیمان نے سیا کی ملکہ بلیکس کا گئے متعاول نے کی فوایش طاہر کی فو آپ کے دربار میں جیلے ویا جن
دراکس نے کہا جس دربار برفاست ہونے نے آئی آپ کے صفور پیش کر سکتا ہوں لیکن حضرت
سلیمان کے وزیر آسف بن برخیا جو انسان (ایھی مفرین اُنٹیس آپ کا چھاڑا و بھائی قرار دیے
ہیں) اور اسم اعظم کے ماہر تھے ، نے اپنی روحانی طاقت سے بلکہ جیلئے نے قبل تحت حاصر کر دیا۔
جنات پر حضرت سلیمان کے دیا جہ کا بیمالم ہے کہ آئے بھی اگر کی ویران جگہ پر کوئی تخل تھوں کی

كابنيت كوبا قاعده ينشيك كالكل مصربول في دى دريائ فيل كى داويول من انسانى بنگاموں ے دور دیرانوں ش کا جوں کے معید ہوتے تھے جہاں دور دورے غرض مندآتے ادر كائن اين جنات سان كالموال من كريان كروية اور نوب في الجركر سونا عاندى أو في سيد كائن دركير كوش اليان الرين كاتام جائزه ناجائز كام بحى كرت مي جن يل وتمن كأسل کشی ، مالی بر بادی اور تمل تک شامل : و تا تھا۔ مصری معاشرے بیس کا بنوں کی ایمیت کا انداز ہ اس امر سے بخو فی نگا یا جاسکتا ہے کہ مصری خاندان اسے کا جنوں سے پہلے نے جاتے تھے جس کا کا بن مضبوط بااصول اورزیادہ روحانی اثر ورسوخ والا ہوتا اس کی معاشرے میں بڑی تو قیر ہوتی لوگ ا بني المارت فابركرنے كے لئے ايك سے زائد كا بنول سے بھى ربط جوڑتے تھے جبكہ بعض كتب يس آيا ہے كدفد يم مصر كے شائل خاندان كے بعض افراد كے باس يائى بائ سوكا بن تھے۔اس د در بٹن اگر کوئی کا بن مرجا تا تو اس ہے وابستہ تمام خاندانوں میں صف ماتم بچھے جاتی کیونکہ انہیں ۔ یقین ہوتا کہ جوں ہی اس واقعہ کی خیران کے وشمن کو ہوگی اس کا کا ہمن ان برتملہ کرد ہے گا البذائسی کا بمن کی بیاری یا برهایے کی صورت میں اس کے" گا بک" اختیاطاً دوسرے کا بمن کا بندو ہے کہ لیتے تا کداس کا بن کی موت کی صورت میں دوسرا فوراناس کی جگہ لے لیا۔ رہی کا بنوں کی بات آو جس کا بن کے پاس زیادہ جنات و یو، بدروهن اور چڑ ملیں ہوتیں وہ اعلیٰ اور بلند مرتبت کا بن سمجھاجا تا خو فرعون بھی اپنے دریاری کا انوں کے سامنے اس قدر الا جارتھا کہ ان کی اجازت کے

وہ فرطنق کی تفتگوس کر ان میں این طرف سے مبالفہ شامل کرتے اور آ کر اینے آ قاؤں کو بتا و یے اور کا بمن ان معلومات کی بناء پر پیش گوئی کردیے جن میں ہے بچھو کی ٹابت ہوئیں اور کچھ غلط ليكن جب في اكرم يريكل وقد اترى لوآسان كردة ككاليك مصار محقي ويا كياجي عبوركرة جنات کے بس کی بات ٹیس تھی اس روز جو بھی جن آ سمان کی طرف بڑھا اے جنگار ہیں نے آ كيرااورده زقى موكروا بين زين يرآ كرا\_اس حادث نے بنات كى سلطنت مين كىلى جادى \_ وہ سب بزرگ ایلیس کی طرف بھا گے لواس نے کہا ہونہ ہوضرور زیٹن پر کو کی بیز اواقعہ پیش آتا یا ہے تم پوری دنیا پس پھیل جاؤ اوراس کا کھوج لگاؤ (عبداللہ بن عباس ،منداحم ) جنات تھم کے مطابق يورى زمين پر چيل گے ليكن بڑے عرصے تك أثبين كوئى سراغ نميں ملا اى دوران جب نبي اكرم الل طائف كودعوت املام دي كے لئے نكل تورائے ميں ابطن خل" كے مقام پر دات بسركى۔ صبح نماز فجر کے بعد آ پے تلاوت قر اَ ن مجید فر مارے تنے تو وہاں ہے جنات کے قبیع نسمین کے سات جنول کا گزر ہوا۔ آئر کرام ال جنول کا نام جساد مہا،شاصرہ،انن لارب،امین،انضم ادر آئے لکھتے ہیں۔ان جنات نے نی اکرم کود یکھاتو فوراایمان لےآئے۔ (قرآن جمید کی مورة ا تقاف ادر سورة جن میں اس واقع کا تفسیل کے ساتھ ذکر ہے ) ان زنوں نے اپنے تیل میں والبس جاكرني اكرم كالتركره كيااور دومرول كوبهي اليان لانے كى دعوت دي\_اس واقع كى تقىدىق اس طرح بھى ہوتى ہے كہالك بار مكة محرمہ كے اندر درقون ميں اور دومرتبہ مدينہ ك میدان بھیج و فر فد میں ( حضرت عبداللہ بن مسعود بھی آ پ کے بمراہ تھے نبی اکرم نے جنات کو درک و تد رئیں ہے قبل حصار تھینچ کر انہیں اس میں بھیا دیا دوسر ن صبح حضرت عمیدالقد میں مسعود نے میدان میں ، کاونوں کے بیٹینے کے نشان دیکھیے۔ایک بار نبی اگرم کیپا لک مفقود ہو گئے تو سحاب كرام يريثان بو كي ليكن دومري من آب كوغار حراكي طرف ، آت بوع و يكها كيا، ايك بار كمك اونح ملاقے على جنات سے ملاقات بونى ۔ ايك بار ديند كے باہر (حضرت زير آپ کے ماتھ تھے ) اور آ فری بار ایک سنر کے دوران جب حضرت بلال بن حارث آپ کے بمراہ

بعث رسول کے بعد جنات کی دنیا ٹس تین پڑ گ تبدیلیاں آئیں۔ایک ان کی مستقبل بیان کرنے کی صلاحیت ختم ہوگئی اور دہ گزرے ہوئے کل اور حال کی باتنی بیان کرنے تک محدود ہوگئے۔دوسر کی بڑ گئی بیہآ ئی کہ ان مسلمانوں کی ایک ایک ایک بھاعت تیار ہوگئی جو مصرف

دوسرے جنات کو لیکی کی تلقین کرتی تھی بلکہ صالح مسلمان انسانوں کوان کے شرعے بھی محفوظ رکھتی اور تیسرے بھی محفوظ رکھتی اور تیسر کرنے ہوئی اور کی اور ایس کی اور تیسر کا اور تیسر کھنے اور کی اور ایس کی دائے تیسر کھنے ہوئے کہ کہ خوال کی مدد کے بغیر آیت الکری، بھی محض پر کوئی سفل کی مدد کے بغیر آیت الکری، بھی محض پر کوئی سفل کی مدد کے بغیر آیت الکری، بھی محض پر کوئی کی مداوی میں مورد جمل کی تلاوی شروع کردے تو دو فوران سامیہ بدے تفوظ ہوجات ہے کیسکن آگرای کی مدد کے بغیر آیت الکری، بھی کوئی کی تعلوم ساتھ بخیر و دو تو ران سامیہ بدے تفوظ ہوجات ہے کیسکن آگرای کیاں جو ساتھ بخیر و دیا۔

جناب مجیدالسن جنات کے موکلات اور دومانیت کے ماہر میں ووامیے کملی تجر باور روحانی مشاہرے کی فیاو پر جنات کے بادے میں کہتے ہیں۔

غیر مرفی تلوت کی چھاتسام ہیں فرشتہ ، جنات ، دیو، پری، پڑیل اور پہتے ، فرشتہ نوری

علوق ہیں البذا وہ تو دائر ہ بحث سے بہا ہم ہیں فرشتہ ، جنات ، دیو، پری، پڑیل اور پہتے ، فرشتہ نوری
ہر تھیلے کا بہا مردار اور بادشاہ ہوتا ہے ان کا کوئی سنٹرل نظام او نہیں کین ان کی اپنی بیورد کر کئی شور د
ہے۔ ان کے بھی دفتر ہیں۔ سیکر تریب عدالتیں اور جیلیں ہیں۔ ان کے بھی سکول کا گئی اور
ہونر سلیال ہیں ان میں بھی ہندو ، جیسائی ، بہودی اور کیونسٹ ہیں۔ ان میں بھی فنز سے ہد ماشئ
نیک اور ہد ہیں۔ ان میں بھی طاقتو رکٹر ور پڑھلے کرتا ہے شاہ میر سے پائی ایک جن تھا وہ ڈیڑھ برس
غائب رہا ہیں نے بہت تلاش کرایا گئیں تدایا۔ ایک ون میں نے مراقبہ کیا تو و بھوا ہے کہا۔ اس ایک چڑیل

یدوگ اُجاز ، بیابان ، کم آباد اور سربز و شاواب طاتوں میں رجے ہیں آپ نے اکثر دریا گیا ہے اور کر برخ و شاواب طاتوں میں رجے ہیں آپ نے اکثر دریا گیا ہے اور بیابان گھا ک کا ایک شخط کر کے بیت صاف سخری ہے جیسا بھی جھاز دویا گیا ہے اور تیم کا کہ نظامت بال گھا کا گھا ہوئے ویا اور تحقیق کری و نظامت بالر بتاہے ۔ یہ پھولوں کے تیم فوشیو والر بووں اور کے خوال بوری و نظری ان کے خواب کا نظامت بنار بتاہے ۔ یہ پھولوں کے درختوں پر بھی ہوتے ہیں البندا تھری وہ پھر اور اند جری راتوں میں ان ورختوں کے قریب جانے والے ان کے دو ان میں کھن جانے ہیں۔ ان کے تھا نے کی ایک بری نشانی خوف ہے آ میں جانے والے ان کے ایک بری نشانی خوف ہے آ گھیرے اور اس جگہ ہے کے بعد وہ توف بندری کم بو

اسلام آباد جنات کا بیڈ کواوٹر ہے۔ بیال برگھر میں جن رہے ہیں۔ بیال جنول کی دو

بستیاں ہیں۔الیہ برک امام کی طرف وہاں نیک اور مسلم جن رہتے ہیں دوسری سریاچوک کی طرف ج نیمی تو قبر ستان کے قریب یہاں بری چیزیں رہتی ہیں جورات بارہ ہے کے بعد کتوں، بلیوں، صورون اور پرندول کی شکل میں باہر نگل آتی ہیں۔

برپاچ ہے ہو ہر اجد قدرت ایک محصوص تلوق کو چند تھنٹوں کے لئے آزاد کرتی ہے تو یہ پر پاچ ہے ہو ہے اور داخت ہوں جس کے بعد بری تیز آغری آزاد کرتی ہے تو در ذخت برائول کے خطرف بھا گئے ہیں جس کے بعد بری تیز آغری آزاد ہے ہیں اور زندگی کا برائول است جاتے ہیں اور زندگی کا ساز نظام درہم برہم ہوجا تا ہے۔ اس تلوق کی واحد نشانی تیز بیٹی کی آواز ہے جو آغری کے ساتھ ساتھ بورے شہر میں سائل دیتی ہے۔ اس بیٹی اور آندگی میں ایک خوف ہوتا ہے ہے برگفش محسوس ساتھ بورے شہر میں سائل دیتی ہے۔ اس بیٹی اور آندگی میں ایک خوف ہوتا ہے ہے برگفش محسوس ساتھ بورے آئی ہے اور تباہی پیسالا کرتا ہے۔ میں نے اس محلوق اواکٹر دیکھا۔ یہ بواشن باز دیلاتے ہوئے آئی ہے اور تباہی پیسالا کروائیں چلی باقد تھا کی کیا شکست ہے۔

تعدادانسا نول سے زیادہ ہے اور بیدونیا کے تمام فطوں میں پائے جاتے جیں۔ ان کی عادات اور معیار بھی انسانوں چیسے ہوتے ہیں۔شہروں کے بھی پڑھے لکھے اور بھھدار ہوتے ہیں۔ جبکہ دیمبات مسحرا اور دیرا نول کے اُن پڑھ گوار میرے پائی بڑٹی سے ایک جن آیا برادادانثور اور سائنسی موم کا ماہر بھن تھا تھے اس سے مشکوکر کے دشت بڑی دشت ہوئی۔

ان کی خوراک انسانوں جیسی ہوتی ہے۔ یاڈگ اپنی الگ کاشٹکاری ٹیاغیز ٹی اور کیٹل فارمنگ کرتے ہیں۔ پھٹس شریع میں ہوتی ہے۔ یاڈگ اپنی الگ کاشٹکاری ٹیاغیز ٹی اور کیٹل کے معاشرے ہیں گئی اور کیٹل اس کے معاشرے ہیں تا ابد ہے ہے کہ جو عاشل جن تا ابد ہے ہے آپڑتی ہے اور ووسائل سے حاصل کرتا ہے اس فیت کی قدمد داری اس کے کندھے پر آپڑتی ہے اور ووسائل سے حاصل جونے والی رقم سے میں کو بھی کمیٹن ویٹا ہے ہے جانے اسائی شکل میں بازاروں سے خریداری بھی کرتا ہے ہیں۔ گئی ہیں بازاروں سے خریداری بھی کرتا ہے ہیں۔

ہر من کا ایک کو ور و ہوتا ہے۔ یہ ایک افذا ہی ہوستنا ہے اور الفاظ کا مجھو میلی عامل جن تا او کرنے کے لئے تاموص وقت تلصوص بگ پر یہ تلصوص کو ور و تعضوص تعراو میں اہرا تا ہے۔ ایک انواز ہے بیکل کرنے ہے جن عامل کے قضے میں آ جاتا ہے ہم اس و وران اس عامل کی جان کو بہت خطرہ ہوتا ہے۔ اگر اس کے چھچے اس کا استاد نہ ہوتو معمولی کی تلطی ہے وہ جان ہے جاتا ہے یہا گل ہو جاتا ہے مثل آلیک جنٹی ''تو ہے ہتے تی لوگن اسے تا ہو کہ کے گوشش کرتا ہے تو وہ اس کے سامنے بندے تیل میں بھون کر کھا تا شروع کر ویتی ہے اس و وران اگر عامل ڈر

جون کے پاس فیرائی طاقت ہوتی ہے۔ بیسارے کام ای سے لیتے ہیں۔ بہت تیز پرواز کرتے ہیں اور چند ہی سیکنیڈ میں مطلوبہ معلومات کے آتے ہیں میرے پاس ایک وابع اس کرتا ہیں 'جرت میرے پاس ایک وابع اس کرتا ہیں' جو وہ چند میکنڈ میں جہلم سے ایک بدمنائی جن کو دو جن کو وجن کو وجا کر جسم کردیا ہے اس کا تقویم میں کو بال کر جسم کردیا ہے اس کا اس کا اس کی کہ بیار اور ایک کردیا ہے ہیں اور اس کے دو میں جانے جا کہ بیار انداز ہوتے ہیں اور اس کے دو میں جانے جرف حال اور کرز ریکل کا احوال بیان کر سکتے ہیں۔

عالی ابتدا نہیں آئیسیں بند کرے دہاغ کی سکرین پر دیکھتے ہیں کیاں جول جول ان کا مشاہدہ اور ملم بڑھتا جاتا ہے تول تول وہ کھی آئیس سے بھی انہیں دیکھ سکتے ہیں۔ تین تشم کے

اوگول کوتگ کرتے ہیں ایک وہ جنہوں نے دانستان یا دانستان کی'' پرائیو یکی''خراب کی دوسرے کر درائیان اور کنر وزفعیات کے لوگ اورتیسرے دوخوانصورت مردوزن جن پران کاول آجا کیوفلہ جنات بیک وقت مادی اور قیسر مادی نصوصیات کے باعث حس جمال بھی رکھتے ہیں ابنداو و پوری طرح ان جذبات سے حادی ٹیس جوانسانوں کا خاصا ہیں۔

خان ليافت على خان

خان لیافت بخی خان کا آل اماری تارث کا و دراز سے بوآئ تک نیس عمل سکا۔ ونیا یہ بچر ہے جوقو م 40 مرسول میں اپنے پہلے در یا منظم کے بجرس کا فیسلٹیٹی کر کئی ووآئند واول سے ستارہ ان پر بکند ڈال گی۔ اس منشون میں ان گئی کی چندگر میں گئی بیں۔ اس منشون کی خیاد تاری وزارت خارج کے ایک ریاز ڈ سیکرٹری چیں۔ پیصاحب روم میں بیٹم برطالیافت بلی خان کے ساتھ کام کر بچکے ہیں۔ بیٹم ساجہ واقع فی آقائن کے ساتھ ان پی معلویات نیٹیئر کرتی دہیں۔ انہوں نے آئے جل

" بيكم رعنا ليافت على خان ان ونول روم ميس بالستان كي مفير تحي ُ تكومت في خان لهاقت على خان محِقِّل كر بعدان كرخاندان كرياية برادرويد وظيفه مقرر كرويا تعاريد قم ا قراحات کے لیے بہت کم تھی البنداان کی مشکلات کود کھیتے : و نے تیکم صاحبہ کوروم میں سفیر لگا دیا ' نیکم صاحب کو پینے کی عادت تھی۔ میں اس وقت روم کے پاکستانی سفارتھائے میں تھرؤ سیکرٹری تھا ا یں فادن سروں کا ایک جونیئر آفیسر تفایہ تیکم صاحبہ کے جگر سرورم آجکا تھا، انبذاڈ اسم وں نے انہیں منامشر وبات مغرب' سے پر ہیز کا بابند بنادیا تھا۔ ان انول ان کی شامیں بزی اُ اس ہوتی تخیس۔ لوگوں ہے کیل ملاقات بند ہو چکی تھی۔ سفارتی تقریبات میں بھی ہم ہے کوئی شخص این کی تیاری کا بہانہ کر کے نمائندگی کردیتا تھا آفس کے امور میں بھی وہ کم بنی دلیجیسی لیج تھیں۔ مال البعثہ وہ ہرشام ا نے گھر کی بالکونی بیل''میز' سخا کر بیٹھ جاتیں اور''آ تکھوں بیں تو دم ہے'' کی تصویر بن کریائی ہیں تھیں آ گے کوصرت ہے دیکھتی رقتیں۔ایک روز ہیں نہایت عیاجم فاکل بران کے دستخط لینے کے لئے بالکوٹی ٹین داخل ہوا تو وہ مجھے و کھے ٹرمٹر انھیں اور بری مٹکوا کر مجھے سامنے بٹھا لیا۔ فاکل کے مطالع کے بعد انہوں نے جمعے ہے شاطب ہوکر کیا ''مسٹر ڈ کی ، چوشخص نو جوانی میں ہوشی کے ۔ گوئٹ ٹیس ہجرتا وہ باتی زندگی دکھوں کا پہالہ منہ ہے اگائے جیفا رہتا ہے۔تمہارے سامنے دنیا کے پہترین شروبات بڑے ہیں انجوائے پورسیاف الکین میں نے بڑی شاکشی ہے الکار کرویا '' تو آ بنیں ہے ؟'' وومسکرا کر بولیں'' جی ہیں چتا :ول کیکن کام کے دوران ٹیں '' ہیں نے پر شائنگل ہے کیا۔" کوئی بات نہیں آئ ہے ۔ بھی تمہاری آفیشل ذبول میں شامل ہے۔"اب میر نے لئے انکار کی کوئی تنجائش نہیں تھی۔ بھر رہ عمول بن گمااور میں اور میراایک ووسرا سفار تکار ساتھی ہرشام یہ' ڈونوٹی'' سرانحام و بے ہالکونی میں آئے اور'' خوشیوں'' کے گھونٹ کھرتے رہتے

اور وہ میں اسرت ہے۔ پیھتی رئیل۔ بب ان کے تین تاری آنکھوں اور کانوں کا نامارے شعور ہور میں اسرت ہور کانوں کا نامارے شعور ہیں۔ مان در بیڑ جاتا تو وہ یو کے تینیں۔ اپنی آن نامی کی باقیں، خان رئین الدول شیشے بیگ اوا پہنے شاندار ناوند کی باقیں، پھر کالا تی بالنظوں اور بیاستدانوں کی ہے تین ، پھر کالا تی مانشوں اور بیاستدانوں کی ہے تین تی تھے اور جب ناکھوٹی میں اتر نے گئی تو وہ اپنی ماند کے قاتلوں کا ذکر کے بیشتیں۔ اس ور ان ان کی آنکھیں ممارے چیرے ٹوئنی بین تی تیس مارے چیرے ٹوئنی بینی تی تیس کے بیشتین ہے آگر کی گئے گئی زباتا کہ ان دوسہ بوشوں میں سے ایک دامر ف کے دونا کے میں ورج کر رہا ہے۔ کی دونا کے میں ورج کر رہا ہے بیادان نے میں ورج میں ورج کر رہا ہے۔ اور ان کی ایک ایک بیات اسے جا فیلنے کے دونا کے میں ورج کر رہا ہے بیاد ان کے بیادان کے میں ورج کر رہا ہے۔ ان کی ایک بیات اسے جا فیلنے کے دونا کے میں ورج کر رہا ہے۔ ان کی ایک بیات اسے دولیکوں کی دونا کی دونا کے میں ورج کی در تا ہے دولیکوں کی دونا کی دولیکوں کی دونا کی دونا

آ تشکیل رنگات نے بوڑ ھے سفار تکار نے ہاتھو کا پھچا جیوے ہے ہنا کر ججھے ویکھیا ور مسح اكر بولايه ووخلام ثمركواسينغ خاوند كالقاش جمعتي تقيس به ان كالخيال فتما سكندر مرز ووه ثاماق كوير ماني اور الاب خان بھی اس سازش شی برابر کے شریک نے ۔'' ووا کثر بتائیں ۱۹۵۰ء کے آخر میں سيرزي دفائ مكندرم زاجي التي كيوين الي يج ات جزل ايوب خان كيرماتهو وزير المظلم إايس آ ۔۔ نیجے اچھی طرن یاد ہے ہومونم سرما کے آغاز کی ایک شام تھی۔ طان صاحب میں دونوں ۔ ك بمراه منذى ين عط كار جهال وود كلفة تك يدين أيا بالتي كرت و بالكين جب دو اوك واليس على الناق من في المنام ما ل كوبروا مضطرب إلى وورات مح تك قبوه ويترب اور وْرانْکُ روم مِّل مِنْلِتْ رَجِدان کی پریشانی و کچھ کرمیرا ول خوف ہے لرز تار ہالیکن میرے اندا سُلان صاحب بين وال كاحوصلانيل قعا كيونكها من التم كي كيفيت على وومزير مجرب وجات تقير ص فر اوان عقور کا در بیلم انہوں نے جو تک کرآ کے چیجے، بکھاتو مجھے صوبے بریر بیٹان بإياره ومشكرات أور مجھە كاطب كرے بولے" رعناتم انجى تنگ جاگ رى مۇ" بين اپنى نشەت ے اٹھی اوران کے قریب جا کر بولی۔'' جب ملک کا وزیراعظم آنٹا پریٹان ہو کہ اے رات ون تک کا اصاس نہ ہوتو رعایا کیسے سوئے گی؟'' انہوں نے قبقبہ لگایا اور کہانمیں زیادہ پر میثانی کی بات آبین فرخ کے پچھلوگ وہاری قارن یالیسی ہے مطلمین نمیں موہ جائیے ہیں ہم روس کو ووست بنالیں، بیلوگ جارے مسائل نہیں سجھتے، بہر حال سے ٹھیک ہوجائے گا۔ میں ؤراوضو کر آ أن به من الله چندروزيب مصروف دي البغااس بهين دات كو بحول گياليكن جب جنوري ۵۱ - شرایوب خان کواجا تک پاک آری کا کماغر را نیجف بنا؛ یا گیانو بے افتیار مجھے وہ بے جین

رات یاد آگئی بہ سب کندر مرز ااور ابع ب خان لیافت کل خان ہے دفست ہوتے وقت سیٹے پر باتھ بالدہ کررکوع کی حالت میں بھکے تھے اور ان کے جانے کے بعد وزیر اعظم نے ٹبل کر ساری رات گزار دی تھی۔ بھے لیٹین تھا ابع ب خان کی تقرری اور اس رات کا آپس میں کوئی جمر الفقت ہے۔ رات جب لیافت می خان وفتر ہے والی آئے قویش نے ان کی شیروائی افروائے وقت ہے۔ رات جب لیافت کی شیروائی افروائے وقت ہے۔ وقت ہے کا اظہار کیا وہ مستمرائے اور کہا ۔" میر سے پاس اس کے ساکوئی چارہ ٹیس تھا" اور ساتھ تی ورضو کے لئے چلے سے ابھی افروں نے خشاہ کی ٹماز پر حسناتھی۔ پھر میں نے ان سے اس سلسلے میں مجھی باتے تیں کی کیونکہ بھی چہ تھا اب وہ اس موضوع کم کوئی بات ٹیس کر یں گے۔

الميك تين ماولعد ماري" عن آري چيف" في جزل اكبرسيت ومري اليه في جي اورسول لوك وز مراعظم كوچيش كروييج جوملك بين اشتر اكل في كالحومت لان كے كئے تخت ألكنے ک بازش کررے تھے۔ محدد مرزان المجرمول" کی فائل وزیرافظم کوپیش کرتے ہوئے کہا تھا۔ "مروكي يج ماراا تقاب فالوظارة أيس موا" قال حب فالل وكرت موت ميرى طرف ريكية توجي بيا فتياد متكرا أنفي به خان صاحب نے نئی ميں مردن بابا في اور سكندر مرزا كوساتحد ليكر سنڈی میں جلے گئے۔ چندروز بعدان مجرمول " کے ظاف پنڈی سازش کیس کے تحت مقدم تائم كرويا كيا يوج في فصوص تربيق تفليل ديكر با قاعده ساعت شروع كردى-" بندك سازش کیس ا افشاہونے کے بعد حالات بظاہر تھیک :و گئے کین اس کے باوجود بھے ایوان افتدار ين سازش كى بمحسوس بيور تى تقى موام مين سلم ليك كاو قارتتم بيونا جار باتحاله بعض وزراء ليافت مل خان کے بارے میں اچھی رائے قیم ار کھتے تھے۔ رکھے مفاویر ست جا گیردار کھی حکومت کا دھے بن <u>بھے تھے ۔ دوسراش نے لیافت علی خان کی ذات ش بھی بعض تہدیباں محسوں کیں ۔ وہرات در</u> وريك جاكة ريخ اقبوه يح ريخ البعض ادقات اورى إدرى رات نوائل يز من ريخ ريخ المي ونوں ہی آئی ؤی کا چیف بھی کشرے سے وزیراعظم باؤس آتار جنا۔ان تبدیلیوں سے میرا ول بہت مگبراتا تھا۔ بھے بول محسوں ہوتا تھا جیسے کوئی طوفان میرے گھر کی طرف بزاھ رہا ہے۔ کوئی جونجال بنیادوں کے نیچ بروان پڑھور ہا ہے ایکن میں سوائے وعاکے پچھٹیں کر بحق تھی، سووہ

1909ء میں گرمیوں کی ایک شام کولیات بلی خان جب وفتر ہے والی اوٹے تو ہزے مستحق تنظیم سے مقام انہوں نے آتے ہی وضو کیا اور نماز عصر ادا کر کے لان میں میرے پاس آ کر

مینے گئے۔ یس نے چائے کا کپ ٹیاد کر کے انہیں پیش کیا 'وہ خاموثی سے چائے پینے گئے۔ اس شام کرا پی میں پکوزیادہ ہی جس تفا۔ ابھی تھوڑی دیر پہنے مالی کیار یول میں پائی لگا کر گیا تھا ابندا فضا میں جس کے ساتھ ساتھ گیل مٹی کی مہکہ بھی اڑر ہی تقی ۔ میں نے خان صاحب کوئی طب کر کہا ''مٹی کی خوشہ کو تھی کچھی ہوتی ہے۔''

" تم میرے پالی کی دی اور کے ایک کی بیا اور کی با اور ان میرے خاوند کے لیے میں کو کی بات کی ب

فارخ کر دول گا۔ ساتھ ہی دونماز کے لئے اُٹھ کھڑے ہوئے کیکن میں ای ایان میں پیٹھی رات کے بطن میں ارز تی مُنام کردیکھتی رہی۔

ستمبرا ۵ ، میں جب لیافت علی خان نے ملک مجر میں طوفانی دوروں کا بروکرام بنایا تو یں نے انہیں سمجھانے کی بہت کوشش کی لیکن ان کااٹل ارادہ تو زناکس کے بس کی بات نہیں تھی۔ الذا مجوداش نے حفاظتی مکت ونظر ہے ان کے ساتھ کچھاوگ لگا دیے۔ بیلوگ سائے کی طرح ان کے ساتھ رہے تھے اور ہرشام مجھے ربورٹ ویتے تھے۔ جب وہ لاہور کے جلنے ٹیل گئے اور پھھ شريندول نے جلسدالت ويا اور ان برحمل كيا تو مجھ ان اوكوں نے اطلاع وى كرآب خان سا حب کوروکیس ان کے لئے تحطرات بوجتے جارہے ہیں۔ پہلواگ ان کے طاف خونی سازشیں تارکررے ہیں۔ میں نے لیافت علی خان کوایک بار پھر جھانے کی کوشش کی لیکن ان پر یا کستان کو و نیا کے بہتر میں مما لک کی فہرست میں الا کھڑا کرنے کا جنون سوار تھا۔ وہ ملک کے لئے اپنی جان کو حقير غذراند قرارد برب تقريص في زي وكرده كى ١٦٠ كورى في جب وه راوليترى جاني لے لئے تیار ہونے تو ہوے خوش تھے۔ جب وہ سٹاف کاریش بیٹنے کھی تو میرے دونوں بیٹے اشرف اورا كبرجى سكول جانے كے لئے تيار كھڑے تھے۔انبوں نے بچول كو پيار كيا تو دونول ساتھ جانے کے لئے ضد کرنے لگے لیکن خان صاحب نے پوئی شفقت سے ان کے سر پر ہاتھ پھیرااور کہا'' بٹایڑ ھائی پہلے سپر بعدہ آ ہے اس عمر میں صرف سکول جا سکتے ہیں۔'' کچر بھی ہے ناطب بوكركيا بيل آج تو مواينا راز دارينا كرسارية وكلون عة زاد جوجاوك كالمين ان سب ك نام د عدول كا جوملك كى بزير كالناجاج بين بتم يرع لئ دها كرنا "اور ساتھ كا وه سناف كاريش بيته كيم ركازي سنارت بوكي تو انبول في باته شيشے سے بابر نكال كر بالا يا۔جواب میں ہم تیوں نے بھی ہاتھ فضا میں اہراد ہے۔ اس کھے جمیں کیامعلوم تھا بیان سے ہماری آخری ملاقات ہے۔ ورن ہم پورچ میں گاڑی کے نائرول کے نشان گئتے رہنے کی بجائے انہیں روک ليتے خواہ تمیں کھی کرنا پڑتا۔

۔ میں سے بیٹے ہتو چھے ہیں، کیکن اسمباگ آبڑ گیا ہے۔ میرے بیٹے بتی ہتو چھے ہیں، کیکن میں روئی بالکل نہیں، کیکن کی دوئی ہیں۔ کی میکن کی مرک میرے آسوال اسمال کی مرک میرے آسوال کی متابع ہیں۔ وہیرو قبا، کو رکاق م کا تیرد سعار۔ رہنما تا کدا تھم کے بعدد وسرا تا کدا تھم۔ بہذا میں اس کو فتی ہیں براحت کی طرح آسوئیس بہنا جاتی تھی۔ درجزئیس بڑھٹ

ایک دو ذایات علی تین کی کی تینی کرنے والے اعزاز الدین (ای وقت کے آگی تی کی تینی کرنے والے اعزاز الدین (ای وقت کے آگی تی کی تینی کرائی کی کرائی کی کرائی کے بین میرے گر آئے دو بر ۔ وثن دار اور تب وقر نیاد و دریتک براز از نیش میں برائی کہ کی تایا کہ دو تا تا ایک تی تایا کہ دو تا تا ایک تعلیم اس ایک تی تا با کہ دو تا تا ایک تعلیم اس ایک تعلیم اس کی تا تا کہ کی ایک ایک کا کہا کہ ایک ایک ایک تعلیم اس کی تعلیم کی تا کہ کی دو تا ہے اور تینی کا یا تقا۔ وثل کے رجم شما آئ اہا کہ رکا ایک ایک کر دو تینی کی ایک ایک کہ کی دو تینی کے دو اور اس کے گھر اور تینی کی دو تا کی دو تینی کی دو تا کی دو تا کی دو تا کی دو تا کی گرائی گرا

ائیں آئی نے اسے گرفآر کرنے کی بیائے فوری طور پر کو لی کیوں مار دی؟ آئی ہے روز غالم محمد اور مشال کی روز غالم محمد اور مشال کی روز غالم محمد اور مشال رو گرفتی کی باو جو روز برا طلم ہے جیئے میں شریک کیوں نہیں ہوئے؟ مار پر اور پھر موت بر روفت سائے کی طرح میرا پیچھا کیوں کرتی ہے؟ روز روؤ پر بیری گاڑی کا ایک کیڈن موت بر وقت سائے کی طرح میرا پیچھا کیوں کرتی وہی کے باور بھر موت ایک بھر میں ایک بھر اس کے بود میں اپنی رپورٹ کیوں بھر میں ایک ہوئی کر بورٹ کی ہوئی ہوئی کر بورٹ کی ہوئی ہوئی کر بورٹ کی مارے موالوں کے جو اب واضح میں اپنی رپورٹ کیوں میں بیان کی دو میں اپنی رپورٹ کی دعام کی بجائے انہارات کو بیش کر وں گا تا کہ بحر موں کو مزام لئے سے آئی ہی میر بھر وہ تا اس کی دو میں بیان کی دو پورٹ کا روپ دھار کے دو میں بیان کی دو بیار کی کا ایک بیار کی گروں کی میں بیان کی دو بیار کی کی گئی گئی گئی کی میٹر ویوں کا میں بیان کی دیورٹ میں بیان کی دیورٹ کی گئی کی گئی کی کو کورٹ کی دور وز بعد جب اس کی دیورٹ میں بین کی شورٹ کی گئی کی کی کو کورٹ کی کیورٹ کی کیورٹ کی گئی گئی گئی کی کو کورٹ کی کیورٹ کی گئی کی کورٹ کی کیورٹ کی کیورٹ کی گئی گئی گئی کیورٹ کی کیورٹ کی کر کارٹ کی کیورٹ کیورٹ کیا کیورٹ کی کیورٹ کی کیورٹ کی کیورٹ کی کیورٹ کی کیورٹ کی کیورٹ کیورٹ کی کیورٹ کی کیورٹ کیا کیورٹ کی کیورٹ کی کیورٹ کیورٹ کی کیورٹ کیورٹ کی کیورٹ کیورٹ کی کیورٹ کیو

کرے میں اندھیرا از چکا تھا۔ کوئی چیز نظر نمیں آ رہی تھی۔ بس میرے کان آتش رنگت کے اس بوڈ ھے۔ خارتکار کی آ واز کن رہے تھے۔ جو سفارتکارول کی روا تی احتیاطے میں ویٹ

و خاکر آبت آبت بول رہا تھا۔ بات ختم ہوئی تو اندھیر سے کا اصباس کئی بیدار ہوگیا و آشااور بلب کا جن و بادیا ساتھ ہی تو سے کمر سے میں رقتی جاگ آئی۔ ہر چیز چکا چوندہوگئ ساتھ ان کی سابھ ہی ہوئی ساتھ ہے ک سازی شاخیس ارسانوں کے سارے رکیے اور ایوڑھے سفار مخار کی آتی رنگ جس پر پہنے کے قطر سندھ بائے کہ اس کے کہ اور کی ت قطر سندھ بائے کہ سب سی کی میں ناار ہے تھے۔ پھراس نے کہا میں نے جمہیں سے سب پھواس کئے ۔ نتا رکی قوم میں سی محقیقی شنے کا حوصلہ بیدائیس ہوا اور جب تک یہ بیدائیس ہوتا ہم بیسے لوگوں کو بالے کہ کے تام بدلتا پڑیں کے گئے۔

• •

جس گھر سے مکینوں کا اعتماداً ٹھ جائے اُسے کوئی نہیں بچاسکتا محب وطن شہریوں کے لئے یوم آزادی پرایک فکری تھنہ

286

يَوْ بِجُرار شد بولا\_

تیں آیا تو ٹیس نے دیکھا، یہ سبادگ بیباں سے ہما گذا چاہتے ہیں، اس تیل کی طرح مے مصحوصے نے سے تعلق کی اس میں کہ سے کھوئے سے بعرب سے بھی مصحوصے نے باہر ہے۔ بھی ہے گئے دالا ہم بھنے دالا ہم بھنے دالا ہم بھنے دالا ہم بھنے دالا ہے اور جو بھاگ سکتا ہے جو گئے سے بھناگ کے میں روزائے میسی روز ہے گئے دیا تو بھی غیر کلی سفار تھا تو ا

یہ چند دوستوں کی کہائی ہے جو پاکستان کے بیم آزادی پرایک دوسر سے
کے ساتھ اپنے دکھ شیئر کرتے ہیں۔ جب یہ مضمون شاشی دوا تھا او حکومت نے
میرے اوپر خداری کا مقدمہ بنانے کا فیصلہ کیا لیکن مقدمہ بنانے ہے پہلے حکومت
بدل گئی۔ اول میں ''جیرو'' میٹنے بنتے رو گیا۔ یہ بندرویری پرائا مضمون ہے۔ افسوس
اس مضمون کے پاکستان اورا من کے پاکستان ہیں کہ کی فرق شیس۔
اس مضمون کے پاکستان اورا من کے پاکستان ہیں کہ کی فرق شیس۔

کے ماہرا یسے پینکز وں لوگ نظر آتے جن کے نباس سے نیسینے کی بوآ رہی بوتی اور جن کے دانتوں پر دات کے کھانے کی میل جی جوتی لیکن وہ تدرت کی مہر بانی کے انظار میں قطار میں کھڑے ہوتے۔ ان سے ہو تھاتم کہاں جانا جا ہتے ہوتو وہ ہولے باہر کسی بھی ملک میں امریکہ، کینیڈا، آ سريليا وه نهيل تو برطاني، فرانس، جرمني، اللي، پيکوسلوا کيه، بينان، ترکي ادهرنهيل تو جايان، غليائن، منظا يور، ملائشيا، كوريا اور چين، بيهال بھي تنجائش فييس تو از بكستان متر كمانستان متا جكستان، روس یا او کرائن بھیج دو، ہم وہال ہے آ گئے چلے جائیں گا وحربھی پابندی ہے تو چلوسودی طرب، عراق کویت ، ابوطهی ، صلاله ، لیمیاا در صفر ای سی ادهر نبیل جان دینے تو برازیل ، یا تامه ، میکسیکو ، یا کیوبا جائے دور و ہال ٹیس تو جنو بی افریقہ ، تا بھیریا ، مرائش ادر سوڈ ان ہی سپی بس ہمیں کسی طرح يهاں ے نكالو خدا كے لئے نكالوكييں دير نہ ہوجائے جمہيں پينے جابئيں تو بولو كتني رقم لاؤں گھر چ دول گان يون كاز يورنيام كردول گاردكان فردخت كردول گاربرا ها بار على سارى جمع بوشى د وون گالس تم تھے بہان سے نکالو دوستوایش نے ویکھا اپنے ہی ملک پرا تناعدم اعماد کہ اسریک ویز داونری کا اطلان کرے اور ملک کے تین کروٹر بالغول میں سے دوکروٹر ایلائی کرویں، میں نے و يكها اوك امريكي بإسبورث عاصل كرنے كے لئے دى لاكھروپ وسينے كے لئے تيار إلى أون ملین روپیز میں نے ویکھا ترکی کاویز ولگوا کر یونان کے باؤر پر گولی کا فشاندیں جاتے ہیں لیکن ا گلے تاروز پجرڈیٹ صورندے ترکی ایمیسی کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ دوستواجس پوری دنیا و کچھ چکا ہوں لیکن ٹیں نے کی جایانی کو برطانوی کہلاتے نیس، یکھا، کی امریکی کوفریخ کہر ویرات وه مرنے مارنے برا تر آتا ہے سکاٹش و نیا کے کسی کونے میں چلا جائے وہ سکاٹش ہی کہلائے گالیکن ياكتاني بردوسري قوم مين شم بوف كى مراقو (كوشش كرتاب، لوك اے امر كي كهين، برطانوي كبيل، جرمن كبيل، جاياني كبيل، ال كاسينه يجول جائ كان تلحول بين جك آجائ كَانْ كُرون تن جائے گی بھرد دروسرے یا کستانیوں ہے کترائے گا کے کہیں پیچان نہ لیا جائے ادرا گر مجھی رتگ و نسل كاسوال آجا كاتوده بزي آرام ي كيگان آلى ايم اين ايسرن "اي اي مك پروتناهدم

یں نے ان لوگوں سے ہو چھاتم کیوں جانا جاہتے ہوتو انہوں نے جواب دیا زندہ رہنے کے لئے کیونکہ میں پہتہ ہات ارض پاک کی حدود ختم ہوتے تی میں انسان سجھا جائے گا۔ کوئی نیم اور خواند و سپائی جمیس چوک پر ہے مزینہ میں کرے گا۔ بغیر سری وارٹ کے پولیس کی

پوری گارڈ ہمار کے کو داخل ٹیمیں ہوگی۔ آسمیں بغیر جالان جیلوں میں بندٹیمیں کیا جاسے گا۔ کوئی ہمیں بھی سرک روک کر نگاری نامہ طلب ٹیمیں کرے گا۔ ہمیں ہمیتال جانے کے لئے سفارتی رقعے کی صرورت نمیس ہو گی۔ میرے بچوں کو بغیر کر دو تعلیمی اداروں میں داخلہ لیے گا۔ میرے پر آئیس طاز مت لیے گی جب تک ہم بے دو تگار دیمیں گے ہمیں وقیقہ لیے گا ارہنے کے گئے کھر اور کھانے کے بینے کے لئے وافر ضرور پانے زندگی ملیس گی ، کوئی ہم پر جھوٹا استخافے بیس کر گا ہم انساف کے لئے بارے مار نے بیس بھر ہیں گے۔ وہاں صدر، وزیرا قطع ، وزرا واور گورز کے لئے سوکیس ہاک تیمیں ہوں گی ، وہاں سیاسی نمائندوں سے ملا قات کے لئے سارا ساراوں دھوپ میں کھڑ آئیس ہونا پڑے گا وہاں کوئی میر کے گور میرا ما لگ دوران ماؤ میں ہیری عزت تقس پر تعلقیش کرے گا کہ وہاں کے کیاں نہ بھے جا میں جو ملک ہا اور سے ان لئے دوران ماؤ میں ہیری عزت تقس پر تعلقیش کرے گا

و ستوایس نے انہیں کہا وہاں تم لوگ تسلوں تک اینیں رہو گے۔ تمہارا اتفاقی جعد،
تہارے رنگ دُسل کا فرق ، تمہارا طرز فکر تعہیں اس معاشرے میں حل نہیں ہونے وے گاتم بہیشہ
منفر درجو کے الگ تحلگ''آسولیٹ' توانہوں نے کہا تم یہاں بھی تو آسولیٹ ہیں، اجہاں، تنہا،
شودر چوسرف دوٹ و ہے اور کر جھنے کے لئے پیدا ہوئے ہیں، جہاں تا نوان مارائیس، پولیس
ہاری ٹیس، زبان ماری ٹیس، تکران ہمار نہیں اور نظام ہمارائیس وہ ملک ہمارائیس اپ ہماری کھی اسلام کہاں ہے؟ تم
ار نور کر دو تا م جمیس ندار وطن ٹیس گئیس کے ہم اپنا ملک چھوڈ کرٹیس جارے بکا ۔ اجنی اوگ ایک
اجنی جھوڈ کرڈیس جارے بیل ہیں؟

ا انہور کی مال روڈی جب جوم نے دکا ٹول کے شیشے تو ٹر تا شروع کر دیے تو میں نے چندلوگوں کوروک کر کہا ہم اپنی بی پراپر ٹی کو نقصان کیوں پہنچار ہے ، جو تو انہوں نے تو تیسر لگا کر کہا ،
ہماری پراپر ٹی مید بینک ہمارا تو شمیں ، یہ شاچگ مال تو انظی کر یم بخش والوں کا ہے ، کمالوں کی سید
دکان میاں فیمروز کی آل اولا و کی ہے اور بیہ پٹرول پہنے حکومت کا ہے ، ان شمل کون می محمارت
ہماری ہے؟ جمہیں ہتا تو ان میں ہے تم کس پراپر ٹی کو ہماری کہتے ہو جو پاکستانیوں کی ہے ، ہم بیسے
شہر ایوں کی ہے بہاں تو جس کے پاس چند الکھ ہیں ، وہ آتا ہے اور باقی سب غلام ، آواب عرض
ہم ایوں کی ہے بہاں تو جس کے پاس چند الکھ ہیں ، وہ آتا ہے اور باقی سب غلام ، آواب عرض

اورا ے صحافی ،ارشد نے رندھی آواز میں کہا، جاؤا ہے اس دانشور سے پوچھو جو بھی تمهارے ایک حکمران کاوست راست قیااوراب و وگھریں بیند کرصرف کتا بیں پڑھتا ہے اور شام کوواک کے دوران اے جب مجھی کوئی تھروش جائے تو دواس سے دنیا کے عالات س س کر کڑھتار ہتا ہے لوگ اے اطاف گو ہر کہتے تابی ہ جاؤاک ہے عوادراس بوزھے پروفیسر کا حوال سنو نے چند ماہ قبل كرا يى ميں پوليس مينے سميت كھرية الله الله الله كان كا تكھول يران بن کی تیصیں بندھی ہوئی تھیں۔ پھر جب اٹیس بحرمول کی قطار میں کھڑا کر دیا گیا تو ایک ان پڑھا ہے الين آئي نے اس بوڑھے پروفيسرى چھائى برانگى سے دستك و سركركہااوبذھے تم كياكرتے ہو؟ ادراس بوڑھے پروفیسر نے برق آ کھول سے کہا"میں یو نیورٹی میں پڑھاتا ہوں۔"" تو تم لزكول أفقل كراتي ہو' اس وقت اے الیس آئی كی ونگلی اس كی شکن آلود پیشانی برتھی اس تفخیك پر ا الين آئي كے پيچيے كفرے المكاروں نے تبقیہ لگا كرائية المركز دادرى توا سے الين آئي نے اس بوڑھے روفسر کے گرد چکر لگا کر کمال شہنشائیت ہے ہوا میں باتھے اہر اکر کہا، جاؤتمہاری جان بخش دی لیکن پروفیسر چکوال کے اس تو جوان اے ایس آئی کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑا: و کیا اس ے اس عزت وعظمت کاما لک بن گمیا ہوگا ، اس اے ایس آئی نے رعونت سے کہا کیوں اب کیا تکلیف ہے؟ بوڑھے پروفیسرنے کا پیتے ہوئے کہا حضور پیرا بچے بے گناہ ہے، اے اپنی آئی سائے کھڑے اس تو جوان کی طرف مزاداے ایس آئی نے اس کے گردایک چکر لگایا اور پروفیسر ک طرف مز کرکہا ہے تو جھے کوئی وہشت گرونگائا ہے اس سے تو تفتیش کرنا ہو گی تم یطے جاؤا اور پھروہ بوڑھار و فیسرساری رات تھائے کے باہر سردی میں اکروں جیٹیار بااور اندر تفقیق ہوتی رہی صبح جب اس کا بیٹا تھانے سے باہر آیا تو دوا پٹی ٹا گھوں پر کھڑ انہیں ہو سکتا تھا لیکن اس کئے پھٹے بیٹے کو و کھے کریمی پوڑھے پردفیسر کے چیرے پر بہاری گز رگی اور و گھر تک آشکر آ میزنگا ہول ہے آ سان کود کچتار ہا کیول؟ا ہے سحافی صرف اس لئے کداس کا بیٹاان چند خوش قستوں میں ہے ایک تھا جو اس تحافے میں گے اور ' بولیس مقالعے" میں مارے جانے سے فائ گئے ۔ گھر کی ولمیزعبور کرتے ہوئے پروفیسرنے موجا چند چوٹیس ہی تو ہیں تھوڑے ہی موسے میں ٹھیک ہوجا کمیں گی شکر ہے اس کی جان تو پچ گئی لیکن وہ پروفیسر بڑا ہے وقوف تھا جو پیشک نہ جان سکا کہ جان عی تو نہیں پچی وہ جوال بٹاا بی تمام ترعزت نفس کے ساتھ حب الوطنی اور نظریہ یا کستان بھی وہیں تھانے میں چھوڑ

آ ما تھا۔ جہاں اے صرف اس جرم کی مزا لمی کہ بہم برس میلے اس لیے ہزوگ اینا سب باتھ ہو لی ين چيوژ جياز كريبان آ مجيج تيجيه اوروه تمهارادانشور جب جي كي كوية ميان تا تا يا تا يا آل ان ا بنا چشمہ صاف کرتے ہوئے کہتا ہے" ریزہ وقو مر گیا لیکن جنان پر نے لوپ نے ٹان اہمی گزار شمل گے۔"اوراگر پھر بھی یقین نہ آئے تو مری روڈ کے اس شوروم میں جھا کک کردیا ہوجس نے با سے ا بك فوجوان كازيال صاف كرتا نظرة ع كاجس في درل دن ع شيونيس بنائي بس ليزول پرانجی آئل کے دیسے سے ہیں اور جس کے ساہ ماتھوں ہے کئی کچیز اور پٹرول کی ہوآ تی ہے۔ اس اڑے نے تمیارے ملک کی سب ہے بوی پونیوزی ہے ایم اے کی ڈگر کا ای تھی اور : ب اے" نظام" ' نوکری شدد ہے۔ کا تو وہ حالات کی چوکھٹ پر آ گرا۔ اگر یقین مبیل تو اپنے ہی وفتر کے اس مختص ہے بع چیلوجس نے اسے ڈ گریوں کالفافہ دائیں کرتے ہوئے کہاتھا" جمیں افسوس ہے ہارے باس آ ب کے شایان شان کوئی ٹوکری ٹہیں' اور جب ابقا قا و گفس اس شوروم میں آبالڈ اس نوجوان نے اس کا وامن پکڑ کر کہا" جناب و کھتے میں نے بالآخر اسے شایان شان آپر ک علاش کر بی ل' اوراب و پخض جب کسی کو پہ قصہ سنا تا ہے تو اس کے رو تکنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور بلکیس اعتراف گناه بیس آنجھوں برگر جاتی ہیں اورا گرتم چھربھی ان حقائق کوئی سنائی ہاتیں جھواتہ جاؤ تو لا کانو بزار جیمه و چھیانو ہم ملح میل پر تھیلے اس وسیج و حریض ملک کے می شہر میں داخل ، و جاؤ وہال تنہیں ایسے ماہوس لوگوں کی وسیع تعداد ملے گی جواپنی انٹیس اینے ہی کندھوں م اٹھا ہے گیوں بازاروں میں نوچہ کٹال ہیں۔

بھے چہ ہے تم لوگ یقین نہیں کرو کے کیونکہ آسودگی تبارے گھروں کی دیواروں ش کی ہادر آشق اور فراوانی تمہاری زندگی کا حصہ ہے کافی تمہارات شروب، شاہری اور جے باؤل کی تورتی اور پھل خالمہ تورت کی طرح چوئی کیٹروں کی المماریاں، ورجنوں جوتے اور نئے باؤل کی تورتی اور گاڑیاں تمہارا طرز معاشرت ہے اور بیدو میری بات پر تیقین کرلو میں تمہارا تعدد ہوں کیونکہ میں تمہارا کیوں کرو گے؟ لیکن اس کے باوجو و میری بات پر تیقین کرلو میں تمہارا تعدد ہوں کیونکہ میں تبارا سیاسی مشرفین میں رکن پار لیمنٹ میں کمی کی کی سیر تری نہیں میں نے ایکش نیس اڑنا کھر میں جوٹ کیوں بدلوں کا و کیموصرف ایک بار بازار میں نگل کر دکھ لو تمہیں چھوں کی ریز صور پر اینے درجنوں لوگ نظر آ کیں کے جوسرف رید یہ چھر وائیں جلے جا کی سی میں جمہیں شاپکے با دو ہے کے درجنوں لوگ نظر آ کیں کی دورون کے بارا ایس

سیحکو وں اوگ بلیں گے'' پراُس چٹ' بڑھ کر گھر چلے جانا جن کا مشخلہ ہے تم اگریہ جی نہیں کر سکتے تو جاؤ رات کو کسی سزک پر تائز بد لئے کے لئے رک جاؤ اور جب کو کی فخص پہنول کی نالی تمہاری گرون پر رکھ دیے تو اس کی آ تکھیں پڑھو جو تمہاری تھی تجائی مورے کی بجائے اس کے گلے میں لگئے ہار پر مرکوز ہوگی اور اس کی ادگلیاں جب تمہاری چوبی کی طرف بڑھیں گی تو ہار پر آ کر رک جائیں گی کے مجوکہ جنس سے بڑا جذہ ہے۔

یے چندلوگ نہیں کہ تم انگیوں پر گن او بیکرو ڈول ہیں جن کوسنجانا کی کے بس کی بات
میس ۔ یہ قطر نے نہیں کہ تمہار سے تھی پر ہی ختک ہو جا تھی ہے سند میں جو بول ہیں بند نہیں ہو
سنت ۔ یہ لوگ بڑے حالا تور ہیں انہیں اپنا دوست بنا کر دکھو کہ کا ذیر فوقی صرف اس وقت جان کا
بند را نہ جی کر کتا ہے جب اے بیشن ہو چیچے اس تحاف ہے بہت بیچے لا کھول لوگ اس کی شیاعت
کے گیت گار می کر کہا جو رکھ کے بی بندویس چیش کرویتے ہیں ، یہ لوگ بڑے کے بیان فو ہو کہ کے میدان شی
د شن کے کما فارکو سیلوٹ کر کے اپنی بندویس چیش کرویتے ہیں ، یہ لوگ بڑے کے میدان گی میں جب نظام
میں جس کے کتا تا رکو سیلوٹ کر کے اپنی بندویس چیش کرویتے ہیں ، یہ لوگ بڑے کا اور کوئی بوریٹ جیس فو یہ لوگ
سے منگ آ جا بھی فو سودی عرب جا کر آباد بوجائے کوئی کو دیاا در کوئی بوریٹ جیس فو یہ لوگ
حبیس نہیں بیشش کے تبہار نے فوجی کا از پہنچ ہے جانے بی ان کے ہاتھوں بادے جا کیں گے۔
مجبیس نہیں بیشش کے تبہار نے فوجی کا ایست اغریا کہنی کا دو ہوت دے دیں گار آباد ہے با کی گ

دیکھومیری فلائٹ بالکل تیارہ میں اسکے چند کھنوں میں یہاں ہے دوہ رچا جاؤں گا
اور پھر میرااس زمین سے کوئی رشتہ کوئی ناطبیعی رہے گا۔ میرے باپ نے دوہار جرت کی ایک بار
میں اور دوسری بار ۱۹۵۸ء میں۔ وہاں کیلی فور نیا میں بیٹے کروہ پوری زندگی یہ فیصلہ ندکر سکا
کہ اس کا اپنا وطن کون سا ہے کرنال جہاں وہ پیدا ہوایا جہلم ہے وہ چھوڑ کر چانا آیا۔ بچھے لیتین ہے
ہے فیصلہ اس کا باپ بھی جیس کر سکا ہوگا جو پائی جت ہے آ کر کرنال آباد ہوا تھا اور اس کا باپ واوایا
پردادا بھی جیسی جو باہر کے ساتھ فرغانہ سے پائی جت آیا اور فرغانہ ہے آگے بھی تو ویا کیس جی جرال انسانی نسل کی کڑیاں ابھی تلک رز قرغانہ ہے آباد رفرغانہ ہے آباد رفرغانہ ہے آباد ہونے ویا کیس جی جرال انسانی نسل کی کڑیاں ابھی تک رزق خاک جیس ہو کیں، جس جاہوں تو وہاں اپنے خون کے

آ خار حاش کر سکتا ہوں لیکن میں ایسائیس کردن گا کیونکہ یہ بے دقو فی ہے انسان جوں بول ماضی میں ان تا ہے : میں اُر تا ہے زیمن آ گے آ گے سرکتی چلی جاتی ہے اپندا انسان کو تھک ہار کر کہیں مذکرین رکھا پڑتا ہے۔ زیمن کے کئی نہ کی کلڑ کے کوایٹا وخل قرار دیا پڑتا ہے؟ ہجال اس سے ہم نسل ،ہم زبان اور ہم خیال لوگ زیادہ ہوں، گویا نظر بیادر ڈھافت ہی وطن ہوتے ہیں انبلا ماسمجھوز بین کی کوئی اہمیت ٹیمیں ہوتی ہے ہمار انظر ہے ہماری نگر اور ہماری سوچ ہوتی ہے جو ہمیں ایک قطعہ ارض پر خاہت قدم رکھتی ہے گئی جہ سوچ اُڑ جائے نظر بیدرم تو ڈ دے اور فکر کھر جائے تو وطن زیمن کا ایک مکوائین کررہ جاتا ہے رہے تو رہے نہ رہے تو زیرے۔

....

حکمرانوں کے روحانی بابے

مهرس پہلے کی بات ہے۔

1994ء میں اخبارات میں ایک گھوٹی کی فیر شائع ہوئی" بے نظیر کھوٹی استقدار میں دوام کے لیے پہر تنگ کی دو گئی جہال پیوسا حب نے پھڑیاں مارکر انتقار میں دوام کے لیے پہر تنگ کی دو گؤر گئی جہال پیوسا حب نے پھڑیاں مارکر انتقال کے دونر اور کی بھران محل انتقال کی میں اور در ہے محمران محل انتقال میں دومائی مخالے کا شکار میں یادور ہے محمران محل استفال میں موجود و محمران کی تام کے این فقط سے تحقیق شروع کی تم یا کہتان کے دیار موجود و محمران کی تمام کے این اور دومائی کم دور یوں کے ساتھ میر سے ساستا گئے ، بیشتون میں آتے ہے گئی دور دومائی کم دور یوں کے ساتھ میر سے ساستا گئے ، بیشتون محمد کی تاریخ

''متمونی''کارنا ہے بھی شامل ہیں۔ خلام گدافقد ارک آخری دنویں ہیں ٹیم پاگل ہوگئے تھے۔ وہ
روزشج سوٹ ہوے بیکن کر گروز جنرل ہاؤس کے ذرائنگ روم میں جیٹھنے اور ہاؤس کے سناف کوجن
کر کے اس کی ایک مصنوفی کا بینہ بنائے اور اس ہیں پورٹ فولوتھیم کرتے رہتے تھے۔ اس وقت
مائی متول نے بیا بی کی ''نارائنگی'' کا اطلان کیا اس اطلان کے چندروز بعد خلام گئے۔ کندر مرزا کے
ہاتھوں اقتدا و ہا کر کففش میں اپنی بیمن کے گھر شفٹ ہو گئے ، ان کے ذاتی معالی کر تل سرور اکثر
لوگوں کو بتایا کرتے تھے کہ خلام مجد اپنی زندگی کے آخری دنویں میں آئیس بلا کر کہتے تھے مرور میں
طیارہ چارائی کر ایک وابوائش بھی جاتا جا بتا ہوں شاید میں مواخری جاتی وارث شاہ کی تصویر خلام گئد کے
مرابوں کے بیاجی اس کی اجازت ٹیس دی ۔ لیکن زندگی کے براہم اور فیراہم فیصنے پر جاتی
سریانوں کے بیچے یاسا سے ٹیائی پر دبئی اورانیوں نے زندگی کے براہم اور فیراہم فیصنے پر جاتی

ایوب خان نے بارش الگایاتو ان دوں فیشس باؤسٹ سیم کراچی میں ایک خاتون عطیہ (ایجی خاتون علیہ کراچی میں ایک خاتون عطیہ (ایجی زندہ ہے) رہتی تھی ہے Seer تھی اور بوٹ والے واقعات کو تھی اور قت و کیے گئی اسی میں اسی خاتون کے گئی اسی خاتون کی باڈید و شراس کی میں اس خاتون کے گئی اور شراس کی کا فوال کئی تھی گئی کو ایوب خان کے کا فوال کئی تھی گئی تو انہوں نے تقد رسا اللہ شہاب کو عظیہ موجود کے پاس بھیا۔ عظیہ نے شہاب کو بتایا فلال ماری کی کو خاس بھی اسی کی بال کھی سی ہے بھات اور شراس کی کا فوال کئی تھی گئی تھی جاری ہیں اور کی گئی تا دی گئی اور کی بیان کی گئی تو انہوں نے انکشاف کیا کی میں میں میں میں میں میں میں میں میں اور کھی کہ میں اس کے بھیا ہے بارا کھی در مرزا نے آئیں ایوب خان کورائے ہے بتانے کی گئی تو انہوں نے انکشاف کیا کہ در کرزا نے کہا کہ کا کہ کہا کہ والے اس کورائے ہے بتانے کے لئے بھیجا ہے ۔۔۔ پھر ای دات گورز کی اور کی ایک کوئی تھی دیا گیا اس واقعہ کا ایوب خان کے ذاتی ہو براوا اور دو زندگی تھی جو جوشوں، اہل کشف، برزگوں، کا ایوب خان کے ذاتی ہی ہوا اور دو زندگی تھیج جوشوں، اہل کشف، برزگوں، بی میاس کے دور کوئی کی بیاد رہے۔۔۔۔ بیا اس کی بیاد کر بیاد کی بی

ان دفول امریکہ میں میری ذکسن کا براشرہ قت اس خاتون کا دموی تھا کہ جب وہ کی ہے ہاتھ طاقی ہے تو اس محض کا ماشن خال اور مستقبل آ شکار جو جاتا ہے۔ امریکی صدر جان ایف کینڈ کی سے تش کے ہارے میں اس کی جیش گوئی ان وفوس چہاردا تگ عالم میں گوئی رہی تھی۔ اس چیشین گوئی میں جین ذکسن نے کینڈ کی سے قاتل کے تام کے ابتدائی حروف بھی بتا دیۓ تھے۔

صدرا یو ب خان جین ڈکسن کی اس شہرت ہے بہت متاز تھے بنانجہ جب و وامریکہ کے دورے پر مح ان کی خوابش برجین ڈکسن سے ما قات کا اہتمام کیا گیا۔ جین ڈکسن نے ابوے مان کا باتھ پکڑا کرآ تکھیں بند کیں اور پولنا شروع کرویا۔ دروغ برگردن رادی چین ڈکسن نے اپوب خان کو بتایا" تم ۱۸ متک افتدار پی رہو کے بتمہاری ہے وفعی اتن بدترین ہوگی جینے تمہارے افتدار ک ون شاندار تمبارے اقتدار کے بعد مجی بھارت سے یا کتان کی ایک جنگ ہوگی جس میں تمبارے ملک کو بہت نقصان کینچے گا۔ تشمیراس صدی کے آخر تک آزاد ہو جائے گا لیکن تشمیری یا کستان کے ساتھ الحاق کی بجائے خود متاری کوزیادہ اہمیت دیں گے دغیرہ وغیرہ یعنی شاہدوں کا كَبِنَا جِالِعِبِ خَانَ نِے اس ملاقات كا برااڑ ليا اور وواجي تُي تحفلوں پيس جين وكسن كا كثر ذكر كيا کرتے تھے ہاس ذکر سے صاف محسوس ہوتا تھاوہ جین اکسن کی پٹیش کو ئیول ہے خالف ہیں ۔ اس واقعہ کے بعد بھی ابوب خان زنما گی کے اہم موڑ دل پرجین ڈکسن سے مشور سے لیتے رہے۔ خوشاب كايك وكيل عبدالغفور صدرابوب كوايان صدارت من خط لكعة تقيدان سادب کا کہنا تھا کہ یعن طاقتوں نے ان کی ڈیوٹی لگائی ہے اور دو بدیا گوار ' فرض' اوا کرنے پر تجوری - حبدالغنورنے اپنے پہلے فط میں لکھا" محتری ارباب بہت وکشادنے بچھے تھم دیا ہے کہ روزاندآ ب کو خطالعول۔ خط کلفنے کا مقصد ذاتی مفاد حاصل کرنا ہے اور شدی آپ ہے قرب حاصل کرنا۔ جناب والله يقين كريں جس فقدر ميرے خطاح حنا آپ كے لئے نا گوار مو كا اتباہى میرے لئے آپ کو خطالعنا نا گوار بے لیکن بیالی جوری ہے چونکہ تکم ماننا میرے لیے فرض کی حیثیت رکھتا ہے۔" صدرالیب مید قط پڑھ کر بہت کنفیور ہوئے اس کے بعد مبدالغفور ایدووکیٹ صدرايوب وايك برس تك مسلسل قط لكحة رب-ان خطول مين انبول في ايوب خان كو ٦٥ ، كي بَنْك كَي معالم ومَا شقند لعل بهاورشاستري كي وفات واقتد اوكودر ميش خطرات وايوب خان اوران کے ساتھیوں کی سائی خلطیوں کی چیش از وقت اطلاع دیں ، جنگ کے دوران ایوب خان کومشور و دیا کدسیز فائر نہ کرنا اگر کرنا پڑے تو منہ ذیانی کرناملی شہ تاشفند کے ملسلے بیں مشورہ و ما کہ ہلاوے ير تاشقند نه جانا اگر ضروري جوا تو كوئي نمائنده جميح ويناوغيره وغيره - صدرا يوب خان عبدالغفور ایڈوو کیٹ کی''معلومات' پر بڑے جیران تھے کیونگ ان کے قطوں سے صاف محسوں ہوتا تھا کہ دہ الوان صدريس مون والدانتها في خفيه علاس تك كي خبرر كفته بين البذا معامده ما شقتد كيدوران الاب خان نے ان نے گھر کے سامنے خفیہ ایجنسیوں کے لوگ، بٹھا وے کیکن عبدالفقوراس کے بادجود بالخوف قطوط لکھتے رہے۔ صدرا بیب کے تیکرٹری نے جب ابدالغفورا پڈووکیٹ کے انتقال

کی خبر دی تو صدر ابو ب کو بهت شاک پینچا۔ انہوں نے تھوڑ اسوچا اور کہا ہاں وہ بی کہتا تھا لیکن میں کیا کر ول غیر سائنسی یا تمیں چھے اجیل ہی ٹیس کرتھیں۔

ایوب خان این اقتدار کے آخری دنوں بیس مری کے مجذوب بابال اشاہ کے 'مر مرد' کے بھنے ہو کا بھنے تقد ارکا بھی مری کے مجذوب بابال ال شاہ کے 'مر مرد' کھیراد کو کا بھنے تقد ارکا بھی کے دوران جب بحتر مدقاطمہ جناح نے ایوب خان کا بری طرح کھیراد کو کیا تو صدر پاکستان کی باری جو کے دوروغ برگردن داوی جب صدر پاکستان کی باری آئی تو ال اس شاہ نے ائیس شیم و آئیس کھول سے دیکھا اور حکم دیا پی بیدی کو اضافہ اور ایوب خان نے گئی تو ال اس شاہ نے ائیس شیم و آئیس کی موال سے دیکھا اور حکم دیا پی بیدی کو اضافہ اور ایوب خان نے بھر سے جوم سے دیکھا اور حکم دیا بی بیدی کو اضافہ اور ایوب خان نے کے اس اذان محمد بیا ہی کے بیدی اور کو بازووں میں اشاای سے بہت کے بعد ابوب خان کو ایکھا لیا گئی ہے اس اذان کے باس جانے رہنے تھے انہول نے بابا تی کے اس اذان کے باس جانے رہنے تھے انہول نے بابا تی کو تعدد مرتب ایوان صدر آئے کے کہ وروز کر بیا اور کے باس جانے رہنے دیئے اس اور کے باس جانے دیا تا ستانہ بھوڑ کر جانے سے انکار کردیا۔

الیب خان مریر ه حسن کے قبرستان میں مدفون اللہ پخش نا کی یز دگ کی قبر پر پھی
حاضری دیتے تھے۔اللہ پخش سے الیوب خان اور اللہ پخش کا کی یز دگ کی قبر پر پھی
سرجا تا ہے۔ اللہ پخش کے ایک مرید خاص بھائی جان نہ سرف شہاب اور اللہ پخش کے درمیان
در اسلے کا در سے تھے بکہ ایوب خان اور بابا جی کے درمیان '' میل ملا قات'' بھی انہی کے ذر سے
بوتی تھی۔ پاپا جی ایوب خان کے اقتدار ہے بہت پہلے انقال فرما ھیے تھے گئین بھائی جان کے
بوقی ہی ۔ پہائی جی ایوب خان کے اقتدار ہے بہت پہلے انقال فرما ھیے تھے گئین بھائی جان کے
بوقی وہ اب بھی زندہ بیں اور کا رکا و در بیت میں اپنا کا متمام ترکر و فر کے ساتھ سرانجام دے د
بیا کہ میرکر اللہ بخش صاحب کی وشفودگی کا'' بیقام' دیا جس کے بعد شہاب با قاعدگی سے مرید هشن
باند میرکر اللہ بخش صاحب کی وشفودگی کا'' بیقام' دیا جس کے بعد شہاب با قاعدگی سے مرید ہشنن
کے قبرستان میں حاضری دیے گئے مقیدت کے اس دور میں شہاب نے الاب خان کو بھی اللہ
کشرے متعارف کرا بیا اور ایوب خان بھی بابا تی ہے'' مشاورت' فرمانے گئے۔

جزل ضیاء انحق ہزرگوں ہے بہت عقیدت رکھتے تھے۔ بہت سے کچے کچے وایوں ہاں کی ملا قات کے شواہد ملتے ہیں۔ لیکن وہ سب سے زیادہ حکیم فاضل ظہیر سے متاثر تھے۔ حکیم فاضل ظہیرلا ہور کی مال روؤ پر'' برائر'' کے نزدیک رہتے تھے۔ ان کا تعلق صابر سیسلسلہ سے تعادہ جہاں روح کی ویجیدہ دنیا کے ماہر تھے وہاں وین اور علم فلکیا ہے کے بھی عالم تھے۔ ان کے علم فشل

اور عجزات کے باعث آری آفیسرز کا ایک بڑا طبقدان کامعتر ف تھا۔ بیقو معلوم نے ہوسکا کہ جنزل ضاءالحق حکیم صاحب ہے پہلی مرتبہ کب اور کہاں ملے کیکن میہ بات علم میں آئی ہے کہ علیم صاحب نے جنر ل ضاء کوا قتد ار کی نو ہداس وقت سنا دی تھی جب اس کا دور دور تک کوئی ام کان نہیں تھا بعد ازال جب حالات جنرل ضياء كے حق بيس ساز گار ہو گئے تو ان كا تحكيم صاحب پراعتاد بزهتا جلا گيا بدا عناد بلآخر عقیدت کی فنل اختیار کر گیا۔ برسرافتدار آنے کے بعد جزل ضیاء الحق کی تھیم صاحب ہے مشاورت حاری رہی ' حکیم صاحب کا مشورہ جنرل ضیاء الحق کے لئے حکم کا ورجہ رکھتا تھا۔ بعض راز دانوں کا وعویٰ ہے جنزل ضیاء کے دور بیں ہونے والی اسلامی اصلاحات کے پیچھیے تھیم فاضل ظہیر کی تعلیمات کا رفر ماتھیں ۔ بیگم شیقہ ضیاءاورمولا نا کوثر نیاز ی کے بقول تھیم صاحب نے سانحہ بہاد کپور ہے قبل جزل خیاء کو آنے والے خطرات ہے آ گاہ کر دیا تھا۔ ۱۲ اگست ۱۹۸۸ء کی صبح حکیم صاحب نے جزل ضیاءالحق کو بہاہ لپور کے سفرے رو کنے کے لئے ایوان صدر فون کیالیکن ان کی صدرے بات نہ ہو تکی معاملہ حساس ہونے کے باعث تکیم صاحب نے ایوان صدر کے کسی دوسر مستخص کوراز دارنہ بنایا تا ہم وہ بہاولپور چھاؤ کی فون کرتے رہے کیکن صدرضیاء ے ان کا رابطے نہ ہوسکا بقول موانا تا کوڑنیازی تھیم صاحب نے ان کے صاحبز او کے تھم دیا کہ وہ کار پر بہادلپور جائے اور جمزل ضیاء کو بہادلپور سے دانسی سے ٹل مجھ سے فون پر بات کرنے کا کھےلیکن پہکوشش بھی کارگر ثابت نہ ہوئی اور شام کو جمز ل ضیاء کی حادثاتی موت کا پیغا منشر ہوگیا۔

باہلتائی کا بھی وجوئی ہے جنزل ضیاءان ہے بوئی تنقیدت رکھتے تھے آئیں ادران کے اٹس خانہ کو جنزل ضیاء نے متعدد رقج اور عمر ہے کرائے اور ائیس (بابلتائی) جنزل ضیاء کے ساتھ خانہ کعبدادر جمرہ نبوی کے اندر تک جانے کی سعادت حاصل ہوئی جنزل ضیاء ملتان کے ہزرگوں ہے بھی وابستہ تھے لین ان کے نام ابھی تک پردورازش ہیں۔

مائسمرہ ہے ۱۳۶۵ کو میل سے بر''ساں نواب'' نای ایک قصب ہے وہاں ہے سات کاومیشر کے پیدل پہاڑی سفر کے ابعد'' رحت الله دیوانہ بابا'' کا آستاند آتا ہے ویوانہ بابا کو حرف کاومیشر کے پیدل پہاڑی سفر کے ابعد''رفت سنتیں نئ بلند چھونا ساچوتر ہیں برائٹوٹی باند سے ویسٹ کوٹ پہنے معروف روحائی کردار' سنتیہ بابا'' پہنے میں ڈیڈ اکچڑ ہے بینظا ہے اوراس کے ساسنے ''زائر یہن'' کی ایک طویل قطار تن ہوئی ہے۔ ایک ایک کر کے بیزائر یہن بابا کے ساسنے بیش ہوتے ہیں اور بابا بی حسب تو بیش ہوتے ہیں اور بابا بی حسب تو بیش ہوتے ہیں اور بابا بی حساس سائل سے پھوٹا دا کی دوؤ تھے ہیں اس فیڈ انوازی سے زائر یہن اپنے گونا گوں مسائل سے پھوٹا دا کی دوؤ تھے کے در سے بین اس فیڈ انوازی سے زائر یہن اپنے گونا گوں مسائل سے پھوٹا دا کی

جاتے ہیں۔ بابا جی کی کرامات اوّل اوّل صرف بزارہ تک محدد دھیں لیکن 'لسال نواب' سے چھ کلومیٹر کے فاصلے پرآبادا کے گاؤں''جھوکال گران'' کی ایک خاتون کی شاوی جمالی فیملی میں ہو گئی اس شادی کے بعد بابا تی بین الاقوامی اہمیت اختیار کر گئے۔ اس خاتون نے اپنے سسرال میں تک بابا کی کرامات کا او کر کیا تو میرظفر الشفان جمالی کی دالده متاثر موکر باباتشک کے باس حاضر ہو گئیں۔ بعدازاں میر ظفر اللہ خان جمالی بھی وہال تشریف لے گئے۔ان وٹو ں بلوچستان میں ان ك لئ حالات ساز كارتيس تق إيا بى ك" تؤاضع" ك بعد جمالى صاحب كى مشكلات على بو تحکیمی ۔ جمالی صاحب نے بابا جی کا ذکراس وقت کے دزیراعلی پنجاب میاں ٹو ازشریف ہے کیا۔ چندروز کے بعد نواز شریف کا سرکاری میلی کا پٹر شکہ بابا کی درگاہ کے قریب اتر الور مانسمرہ جیے دور دراز مقام کے اس کر دار کو بین الاقوامی شہرے مل گئی۔ شکد بابا نے نواز شریف کی کمریر تین ڈیڈے مارے اور کہا" تو ہادشاہ ہے گا" بابا جی کی پیش گوئی پنج تابت ہوئی اور نوازشریف 1990، میں وزر اعظم بن محے جس کے بعدانہوں نے اسال نواب ہے بابا کی کی درگاہ تک تین کروڑرہ یے کی لا كت مرك تغير كرف اورور كاه ك إلكل سائت يلى بيد بنان كالتم وباتاك تندوكسى قائد حزب اختلاف کی پیچاروا در دز براعظم کے بیلی کا پارگو پایا تی تک رسائی میں مشکلات کا سامنا زرکرنا یزے نواز شریف کے دورافقہ ارش باباتنکہ کی شہرت الوان اقتدار میں بوری طرح گونتی رہی۔ اس شہرت نے اس وقت کی قائد حزب اختلاف بے نظیر بھٹو کو بھی متاثر کیا اور 1941ء میں وہ بھی سات کلومیٹر تک پیدل سفر کر کے باباتک کے حضور حاضر ہو گئیں۔ باباتی کے ملنگ آئے تک زائرین کو بے نظیر کی حاضری کی داستان فخر سے ساتے ہیں۔ان کا کہنا تھا" جب بےنظیر بابا جی كرسامن بين بوكي توانبول نے ہاتھ بالمره ركح تفح اوران كے بونت كانب رب تھے " إا جی نے انیس دیکھااورا ہے سامنے بھالیا۔ باباجی کی طرف سے تر جمانی کے فرائض ایک نیم خواندہ ملنگ ادا کرر ہا تھا جبکہ نے نظیر بھٹو کی تر جمان ان کی لیڈی سکرٹری تھی۔ ملاقات کے آخر میں باباجی نے تین عدوذ غذے مارکر کیا' ' بہن تیری داری اے" (ابتیباری باری ہے) پیش گوئی اس بار بھی ي ابت او لي البذا بنظر بهنون ١٩٩٢ه من برسرافتة ارآت أن در كاه تك پنت سزك كي تعير كا كام تيزكرنے كا تتم دے ديا يمنى \* 199ء ميں غلام صطفى جو كى نے بھى باباجى كے حضور حاضرى دى

اور بابا بی نے اُٹین کچی ڈیڈول سے نواز الیکن تا دیم حریان ڈیڈول کا افر سامنے ٹیس آیا۔ مسلم کمرشل بینک جہلم میں عرفان احمد نائی (ابھی زندہ میں) ایک صاحب ملازم میتھ اٹیس قدرت نے مامنی اورمستقبل میں جہا کئے کی صلاحیت عطا کر رکھی تھی نے واژشر یق (وزیرا علیٰ

پنجاب کے دور میں ) نے کسی شخص کو دو کروز روپ دیے۔ اس شخص نے بدر آم رائید افضل کو پہنچانا تھی کیا ہو وہ کے دور میں ) نے کسی شخص کے دور میں ان کیا ہو افضل کو پہنچانا تھی کیا ہو وہ کے دور میں ان میں میں بولیس اور فضی ایک بیٹریں اور فضی اور اس کا افضائے درائے خوات ہے۔ اس میں مرحوم سیف اللہ میں ضمار (معروف او یہ اور درست شاس) محرفان احمد کو کے کر فوان ان شریف کے باتی ہو گئے۔ عرفان احمد نے آئی تحصیل بندگیں اور کہا میں اس طبح کے شخص کو قال ساتاری کی کو داوی بی سے جس بی سے درائی وہ کے میں میں ہو جو در میان گھو میے و کیور ہا ہول اس کے باتھ میں سیاہ رنگ کا ریف کیس ہے جس میں آم موجود ہے اور میان گھو میے و کیور ہا ہول اس کے باتھ میں سیاہ رنگ کا پریف کیس ہے جس میں آم موجود ہے اور میان گی کے تابت ہوئی اور جس نے دراؤی کے تابت ہوئی اور واقع کی ہوئی گئی گئی تابت ہوئی اور وہ کھنے ہوئی کا بریف کیس کے موراؤن انس کے باتھ میں کہا ہوئی کا بات بوئی اور وہ کے کو پولیس نے راوی کے بل سے داتا دربار تک ساراطا قدیمل کردیا چیش گوئی کے تابت ہوئی اور وہ کھنے ہوئی کو میں میں میں موجود کے بعد اور گئی کے تاب ہوئی کیس میں میں موجود کی کے تاب بوئی کیس میں میں کہا ہوئی کیا گئی کے تاب ہوئی کی اور اس کی کا میں کیس کی کو کھنے ہوئی کیس میں کیس کی کو کھنے کی کو کھنے ہوئی کیس میں کیس کی کو کھنے کی کو کھنے کیس کی کو کھنے کیس کی کو کھنے کی کو کھنے کی کو کھنے کے کو کھنے کی کو کھنے کی کھنے کو کھنے کی کھنے کو کھنے کی کھنے کی کھنے کو کھنے کی کو کھنے کو کھنے کی کھنے کی کھنے کی کھنے کا کھنے کی کھنے کی کھنے کی کھنے کہا تھیں کی کھنے کو کھنے کی کھنے کو کھنے کی کھنے کی

فيصل آباد وْجَلُوت رووْ يروس كلوميسر ك فاصل ير" وموال آرائيال" نام كا كاول ے۔ یہ وال صوفی برکت المعروف" سالارصاحب" کے حوالے سے برای شہرت کا حال ہے۔ سال رصاحب کے بارے میں مشہور ہے کہ انہول نے چپ کا روز ہ رکھا ہواہے اور و دالیک باتحد میں تیج پکڑ کرووسرے ہاتھ ہے کچے نہ پانچھ کر کرتے رہتے ہیں۔ان کی ان تحریروں کول دور کا ایک پېلشرخوبصورت اورفيتن كاغذېرشائع كرويتا به اورييځويرين زائزين بش مفت تقييم كى جاتى إلى-سالارصاحب کے پاس روز پیمکروں اوگ آتے ہیں برخص ان کے سامنے چندلحات کے لئے حاضري ديتا ہے اور پير أنمح كر جلا جاتا ہے اس دوران وہ اگر كى سے بات كرنا جا بين أو صرف بونت بلاتے میں اور ان کا مربیہ خاص ہونؤں کی اس حرکت کو پڑھ کر سنا دیتا ہے۔ سالارصاحب نے وہاں ایک'' قرآن کی ' بھی بنار کھا ہے جس میں آر آن مجید کے قدیم اور جدید لاکھوں نسخ ر کھے گئے ہیں۔ نواز شریف کوفیصل آباد کے ایم این اے شیر عی وہاں لے کر گئے تھے۔ سالار صاحب نے ان سے تفصیلی بات جیت کی وہ میاں صاحب کوٹر آ گ کی بھی لے گئے جہال انہوں نے میاں نواز شریف کے لئے بلندا قبال کی دعافر ہائی۔وزارت عظمیٰ کے دوران نواز شریف سالار صاحب سے اکثر ما قاتی کرتے رہے۔ پیسلسا۔۱۹۹۲ء میں ان کی برطرفی تک جاری رہا وروث برگردن راوی جب نوازشریف کی صدراسحاق ے آ دیش طول پکڑ گئی اور دونوں کا جانا تھیمر کیا تو نوازشر بف مشورے کے لئے سالارصاحب کے ماس کے لیکن انہوں نے یہ کہ کر ملنے سے انگار كروياكة مخف اب جارے ياس زياده بى آنے لگا ہے۔"

نوازشریف چیرعلاؤالدین سے بھی گہری عقیدت رکھتے ہیں۔ ویر صاحب سے اوازشریف کو ذاکثر طاہر القادری نے ''ا چھا' دنوں مثل متعادف کرایا تھا۔ ویر صاحب عبدالقادر جبلائی کے نسب سے تعلق رکھتے ہیں اور طاہری ویافی علوم کے ماہر جیں۔ پاکستان کے اندر اور ملک ملک سے باہران کے عقیدت مندوں کا وسیع حاقہ موجود سے نوازشریف ان سے بھی بعض آمود پر مشاورت کرتے رہے گئی یہ سلسلہ واکثر طاہرالقادری کے ساتھ گزیز کے بعد پچھ کرور پڑگیا تا جم مشاورت کرتے رہے گئی میں صاحب کا نام بیری مقتبرت سے لیستے ہیں۔

مجھوضا تدان کی پیروں ، بزرگوں ، جوتشیو ل اورغیرم کی طاقتوں کے حال حضرات ہے۔ وابعثلی کی دامتان بردی ہوشر ہا ہے۔اس محقیق کے دوران ذوالفقار ملی بعشو کی ' عقیدے'' کے زیادہ شوار نسیل کے لیکن تیکم جوئو فظیراور آصف علی زرداری کے بارے میں خاصا مواد ساستہ آیا۔ ذوالفقاري بجنوكا وَكرمولانا كوثري زي اس طرح كيا كرتے تلے القدار كے آخرى دلوں ميں بحنو نے اسے باتھ کا بیٹ ویاد رکہا ہے ایم اے ملک کے باس لے جاؤادراس ہے میرے نام کا ذکر ك الخيري پيوال فض كاكيا بي گاروه يرمضائم اے ملك ك ياس لے تحق وائم اے ملك صاحب نے نام اور تاریخ پیدائش ہو تھی جو بتانے ہے انکار کر دیا تھی بہر حال ایم اے ملک نے کہا یے محص قدرتی موت فیس مرے گا شاید بھائی چڑھ جائے۔ بھٹوکیس کے دوران جب جیم بھٹواور بفطير برطرف سے ماوی ہو سکیل تو ان كے مشيرون نے روحانی طاقتوں سے مدر لينے كا مشورو و یا۔ پیگم تھر ت بھٹواہ ر نے اُفلیر بھٹوشا وعبداللطیف بھٹائی کے مزار پر گئیں وہاں ان کی ملاقات ایک مجذوب سے کرانی کئی اس سے تیکم چھوسے کہا۔ "حمیارے سرکا سائیں شارے تر بھی بادشاہت تمبارے ہی گھررہے گیا۔''مجذوب کی بیات اس وقت دونوں خواتین کے لئے دیوائے کی بر ے زیاد وا ہمیت نیمل رکھتی تھی لیکن جب وزر ہارہ برس بعد یا کتانی سیاست میں جشو خاندان کی جگہ بنے تکی تو بےنظیر بھٹوکو مجذ و ب کی بات میں وزن محسوس ہوا۔ ۸۸ء میں ضیاء کر لیش کیرا تقابات میں پہلز پارٹی کی کامیانی کے بعد غیرمر کی طاقتوں پر مجنوعائدان کی روحانی وابستگیوں کی واستانیں چند ہونٹوں تک محد دور ہیں اگر یہ بات یا ہرنگلی بھی تو لوگوں نے برو پیکنڈا سمجھر کرنٹی کر دی لیکن اگست 🕫 ہیں حکومت کی برطر ٹی سے بعد بےنظیر بھٹو کے روحانی '' رابطوں'' کوعوامی دوام ل کیا جس کی تفصیل دلیسپ حکایات ہے کم نیس ۔

حکومتی برطر فی کے چندروز بعد ۱۹۹۱ء میں بےنظیر بہتو چکوال سے چند کلو میٹر چیجے جاتلی میں مقیم محدد و ب سائمیں بیل ( زندہ ہے ) سے ملاقات کے لئے گئیں۔من ناہید خان اور

پرویز افترف مجی ان کے بھراہ تھے۔ سائیں بھی بابالال ثناہ کا شاگر وظابعداز ال وہ برے عرصے تک بری ادام کے مزار پر دیا بھراس کی'' فاع فی'' بچاوال شن الگادی گئی۔ سائیں بلی نے بنظیر کو وشعوں پر تااہ یالینے کی فوید سائی اور سازے وفد کو تھیکیاں دے کر رفضت کر ویا۔ دوبار و بر سرائند اور آتے ہی س نامید خان نے ایک فیٹنی پائیگ تھنٹا سائیس کی خدمت میں بیش کیا ' میں بیٹی بیٹی میکار نے اپنی بھن کودے ویا۔ کس نامید خان کا آج تھا۔ سائیس بلی عبل کے ساتھ رابط ہا ورود والد ا آبالی کے لئے سائمیں سے با تا تا تھی کے دوائم میں کراتی ہیں۔

کراچی کے ملاقے چاکیا تھے جائے گواڑ ویں ایک ویران اور شکستین از پاکی فیرسلم فاکروپ ہے بید شخص کا اس کے بیٹر سلم فاکروپ ہے کیے ساحب چنہیں چھٹری کہا جاتا ہے دو 1991ء بیس سے نظیر بھٹوکوا پی ذاتی گارٹی بیس اس کے پاس کے برگ یہ ''ایرا' نے جس آگ کے میں کوئی چرچین کا اتحاد تو از ویں کے بعد از اللہ ہے تھا جھٹو با قاعد کی ہے اس اللہ بیس کے باس جائی ہیں چھٹر سے بعد تھو میں کا احداد واللہ ویل ہوں کہا اور دو جس کے بعد اوالوں سلم لیک و دوسوں بیل تقسیم ہوئی جس کے بعد اوالوں تھی جسومت کا زوال شرو نے بولی اور پی سے نظیراس ساری تبدیلی کا کریڈٹ اس '' باہر'' کے چلول کو ویتی بیس سے دوبار وہر سرا اقتدار آئے نے بعد تو الوں کو پی بیس سے بعد بھٹری صاحب کی قدمات کے اعتراف میں گورٹر ہاؤس کے پریس شیکش میں اطراف اس المحد کی اور کیا تھیں اور ٹراؤس کے پریس شیکش میں اطراف اور گراؤس کے پریس شیکش میں اطراف افراد گراؤس کے پریس شیکش میں اطراف افراد گراؤس کے پریس شیکش میں اطراف اور گراؤس کے پریس شیکش میں اطراف اور گراؤس کے پریس شیکش میں اس المحد المورٹ کے بالے میں اس المحد المورٹ کیا کہ کریٹر اس المحد کریں کے بالے میں کورٹر ہاؤس کے پریس شیکش میں اور کراؤس کے پریس شیکش میں اس المحد کریٹر کیا گراؤس کی گراؤس کے پریس شیکش میں اس المحد کریٹر کریٹر کیا تھی کریٹر کریٹر کریٹر کیا گراؤس کی کریٹر کیا گراؤس کی کریٹر کریٹر

کی انتہا کی حساس میڈنگوں میں بھی بغیر بیٹی اطلاع کے جلاع اتفا ورزرداری صاحب خوش سے اس کا استقبال کرتے تھے۔ ٩٥ وشل فظیر کے دورہ امریکہ کے دوران "ایرا" نے میں مرتبہ اخبارات میں طلوع بو کرشیرت عاصل کی چند افتول تک سرفیوں کا موضوع بنے کے بعد ابرا دوبارد گوشیکنای میں چااگیا جین دزیراعظم باؤس تک اس کی پینچ ای طرح قائم رہی۔

٩٩ ء كا انتخابات كروران بفظير محثوجب فيصل آباد كرور يرتئين تووبال ان كيشوق عداقف ايك سيائ خضيت نے ان كى ملاقات ايك مجوى مرائل - بوى نے زائچيدينا كريتايا آپ انگشن جيت جائيس گافيكين آپ كاافتد ارصرف از هائي سال تک حليگا۔ وو يوك يزي اوركبا فحصر يحاد ( كوجرفان من قيم م) في يحى بي كها تعا-

بنظر بھٹو 1940ء میں ٹیلس منڈ یا کی تقریب حاف بردادی میں شرکت کے لیے جنوالی افریقت میں اقدار سنجالنے کی تقریب کا آغاز افریق کروائی انداز سے لیک وی داکتر کی دیا ہے بولدد في وُاكْرُ كود يكيم بي وَرِياعظم فِي فَلِيرِ كِيهِ فِي معروف باكتناني صحافي اوردانشورااطاف وبرك كان ش كبا" افرائي آب كم براني ووست بين من الن وي واكثر سي تجديد وجها علياتي ووا آپ میری ما تات کا اقطام کردیں۔" صحافی کے بقول تقریب کا باتی وقت وزیر عظم پاکستان نے بجب بے بینی اور اضطراب میں گز ارا گقریب کے بعد دونوں کی ماد قامت کا اجتمام کرد یا گیا۔

رى كوت كافي موزيم بل أى اكرم كى مهرموجود ب- في رماك أية تمام كتوبات پريدم رنگا ياكرتے تھے۔ يهم مختلف باتھوں سے موتی جوئی عنوانی غلفا وتک ينجي آؤوه مر سال چند کافندوں پر میں شب کر کے میا کافذا ہے پہند یده دور بار یوں، دزراء اور معوزین شبرش تقسيم كر ديتي تقيم- يه "تعويذ" لنداقبالي إعث بركت ادر إعث سعادت مجها جانا تها-وزیاعظم بے نظیر کو فیر ہوئی تو انہوں نے ترکی کے دورے کے دوران توپ کا بی موزیم کھلوا کرمہر رسالت كاوة تعويز حاصل كما-

إدا لمنانی ایک البها عجب كردار ب جو چھلے مع برس سے انوان اقترار ك اردگرو منذ لا تا نظرة ربا ، الوب خان كى والدو، بمشير داورا بليه، يجي خان كى ابليه، جزل ضياء ك الل غانداورنوازشریفے ۔ اس کے تعاقات کے با قاعد وشوام ملتے ہیں۔ اس ان پڑھ پرزگ کو ہز رگ كالأرار الدجر ب- الوراع المل علي المعلى المعلى المرادي لا جوراوراسلام آباد من باداسماني كي يزى شابات ربائش كايين بين جهال روز بدى بزى كالزيون میں سوار پاکستان کی کریم حاضری ویتی ہے۔ پاکستان عمل واژن کے ایک معروف اوا کار جو پا

برس سے باوا تی عے مرید بین انہوں نے محصد بنایا باوالا مور میر سے گھر آ کر تشبرتا تھا جب کی خصوصی زائز کا کام کرنا ضروری ہوتا تو بادا کوکلوں کی آنگیٹھی ادروہ چھریال منگوا تا چھریاں کوکلوں يس دباوية اجباد باسرخ بوجاتا تووهان تجريول كوابني زبان پر يجها ناشروع كردينااورزائر كاكام ووجاتا ، واتى في برب يا بورا ياكتان كومات برجك اس كزائرين بين بالخصوص وفاتى سيروي آرى كے جزل عدليد كے اللي اركان تا جرول اور سياست دانوں كى يوى اقعداد باواك حلقہ داڑیں داخل ہے۔مضبوظات والوش مرخ آ تھوں اور تھنی سفید داڑھی والے یا واسے ب نظر بحتو کا رابط کراچی میں ہواجبال باواہ نے نظیر کی ملاقات کے با قاعدہ شواہر ملتے ہیں۔ آئ کل بادالمآنی راول ناوَن میں اپنی شا باندر بائش گاہ میں مقیم ہے۔ جبان ایک مرتبدوز برعظم محتر سہ في فطير محدث من الشاريف لي تنسيل جهار باوامالا في متعدد مرتبه وزير العظم ماؤس كميا-

شیخی یورہ کے پایا شیرانوالداور مختصہ کے بابا جناتی کا بھی وزیراعظم سے رابطہ ٹابت ہوتا ے تا ہم ان کے بارے میں زیاد و تفاصل دستیاب نیس ہماری معلومات اخبارات کی کہا میوں تک محدود بي البذاوه خارج از بحث إلى-

علامه اقبال ٹاؤن کے جہازیب بلاک میں تقیم سید سرفراز شاہ عفر حاضر کے ایک پڑھے لك بدرگ ين الدن سايم في اسكيا- باكتان ين ايك بدى فرم من فبر أو يول كيكن افي روحانی خافتوں کے باعث پڑھے لکھے اور صاحب اقتدار طلقے ٹیں ان کی بوٹی وحوم ہے۔ان کا اصل کمال کشف ہے وہ چیرود کیے کر ماضی حال اور مستقبل کا احوال بتانا شروع کر دیتے ہیں جو حاضرين كو بالكرركة ويتا بالدهول كى بينائي لونائي كى ان كرياس خسوسى وعائي جس يوه بيبيون مريضون كوشفاياب كريكيج بين ووملاقا تنيون سيصرف جمعداور يركر وزبطة مين يخفواه كازياد وتر حصر مبانول كي خاطرواري براكا دية بين يحكم ان طبقيت ما ميال منظورا حمر وواوران كوزراء كى ايك كثير تعداوان بوالسة ب-أرى أفيسر ذائد ليدك جول وانشورول او يول اور سانیوں کا ایک براطبقہ بھی ان کے حاشار میں شال ہے۔ جزل جبا تگیراشرف قاضی کو عارشی آ رمی چیف بننے اور جسلس الیاس کوعیوری گور نرشب کی ٹوید شاوصاحب نے بہت پہلے سنا دکی تھی۔ مسلم رک جو نیج کے زیارہ ترار کان بری اپورے بزرگ وَاکثر جان محمد وارثی کے معتقد میں۔ وارثی صاحب سلسلدوارثید کے بزرگ ہیں۔ ظاہری وباطنی علوم کے ماہر ہیں۔ طبیعت کی

عاجزي اوركشاده ولى سے ہر ملنے والے كا ول موہ ليتے ہيں۔ ٩٠ برس كے من رسيده بزرگ ہيں۔ ليكن من الله والول كو" بزرگان كى الأكل كى من با سكت لېندان كى مختل مين "جزيش كيك "منيس وه

وائی طور پرنا پائنے شوخ واٹھک نوجوان سے ل کر بھی اسے بی فوش ہوئے ہیں۔ جننے ایک اللی یائے کے عالم سے۔ اقبال احمد خان چودھری عمبال ستار (ایم این اسے) اور ملک خدا پخش او اندان کے بہت معقد میں۔ اقبال احمد خان نے قو پاکستان نظریاتی کونسل کی چیئر میں شپ بھی اس وقت تک قبول مذکی جب تک دار فی صاحب نے ان کواجازیت شدے دی۔ قبول مذکی جب تک دار فی صاحب نے ان کواجازیت شدے دی۔

بجبٹ نہیں زندگی مسکلہ ہے

صومت ہر سال جون ہیں اکھ مالیاتی سال کا بجٹ فیش کرتی ہے ہم سال یہ بجٹ بکل بنا کرعوام کے سرول پر گرشاہ ہے ہم لوگ جب بھی اس بجٹ کا مطالعہ کرتے ہیں قربہیں مجسوس ہوتا ہے یہ بجٹ ایک الی بیکن ہے صومت جس میں اس ملک کے حوام کو بیس و ہے گی ساس مشمون میں ایک عالم تخص کے قائق بجٹ کا تخمیل لگایا گیا ہے ۔ یہ فیج کے 190 ، میں شائع جواتھا۔ آ ہے آج کی مہنگاتی کوسا سنے رکھ کراس

ہمارے یاس دو کمرون کا فلیٹ تھا۔ ایک چیوتا سا کین، ایک باجھ روم المار یوں اور کھڑ کیوں سے عاری دو چیو نے سے كمرائيك بالكوفي اوربس، وو بزاركرائ كاس فليك يس بهم جدافراور بيت تتحد تين اليك كرے ميں تين دوسرے ميں جبك بالكونى ميں جاراعلانم رؤف رہتا تھا۔ بهم سب غيرشادي شده زندگی گزاررے تھے۔مب مخلف شہروں سے تھے۔سب مخلف دفاتر میں کام کرتے تھے اور سب کی تنخوا ہیں تین ہزار ہے کم تھی۔صرف رؤف جا را ملازم شادی شد و تعالیکن اس کے دونوں بچے اور بیوی انسموہ کے قریب ایک گاؤں میں رہے تھے۔ روف ڈیرھ بری سے ہارے پاک ماازم تھا مثرو ٹائیں ہم اے ایک ہزار روپ ماباند سے تھے لیکن اس کی کار کردگی سے متاثر ہو کر بھم نے ا بک سال بعداس کی تخواه میں پورے دوسورو ہے کا اضافہ کردیا۔ میسنے کی آخری تاریخ ل کورؤف بت بے چین جو جاتا تھا اور ہم میں سے سب سے لوچھتا تھا۔"صاحب آپ کو تخواہ کب ملے گی ؟ " فلیٹ کے برمکین سے اس کا یکی سوال ہوتا۔ ہم اس کو تخواہ نہ طنے کا معقول جواز پیش کرتے ليكن اس كي تبلي نه جوتي اس بيهيني مين ميل تاريخين أجا تين ابهم جب شام كودا بين اوشيخ توروز ا ہے والمیز پر شنظریا تے لیکن جماری خالی جیسیں اے مابوی کی اثنیا تک لے جاتگیں۔جس روز جمیں تخوا ملتی و وگھرے باہری ایے ااسورو یے ان پک کر مائسمرہ بھاگ جا تا پھردوون تک میں اس کی خبرنه ملتی شخواه کی اکسانشد ی ختم بوتے میں وه والی آ کرود باره کچن میں سروے کر بیشہ جاتا۔ میتے میں صرف ایک بارسینما میں فلم و کھٹا اور سودے سے بیجا کر چھپ چھپ کر گھٹا ہے مگریٹ پینااس کے دو بی شوق تھے۔ ڈاکٹر کی فیس سے ڈر کروہ مجھی بیار ٹیس پڑا، ہارے پھلے یرانے کیزے پینتا موتاس نے تین برس قبل خریدا تھا جے دوانینائی اہم موقع پر ہی استعال کرتا۔

(خرراک)

 اشته= سوائل + بند يمين 6 روپ اگر خاندان چه افراد پرشتمل ب قو 36 روپ بهت کفایت شعاری کی جائے تو پوراخ اندان 30 روپ میں ناشتہ کر سے گا۔

2) دوپېرې کھانا=3رونی 4 سالن سن 14 روپ پوراخاندان 84 روپ کايت شعاري ڪساتھ 80 دوپياء

 دات كا كھانا اگر نیا سال بیسی تین دوئی + سال بیسی 14 روپ فی سی بودا خاندان 84 روپ كفایت شجاری ئے ساتھ 80 روپ بیہ...

4) وووقت کی چائے = چاررو ہے، بورا خاندان 24 روپے، کفایت شعاری کے ساتھ 20روپے۔

تاری کے لئے نہانا شیوہ پیت اور تل اوسطا 5 روپ دوزائد پورا خاندان 30 روپ دوزائد پورا خاندان 30 روپاور کا بیت شعادی کے ساتھ 26 دو پدوزائد۔

يول گُر کا برخُش 43 روپ تھا فراد کا کئيد 258 روپ اور کفايت شعاري کے ساتھ 236 روپ روان فرج کرتا ہے جبکہ اس مدیش ماہانہ فرج ٹی کی 1290 روپ پورے فائدان کا 7740روپ اور کفایت شعاری کے ساتھ 7080 روپ بنیآ ہے۔

jan

اگر وفتر سکول ، کا کی اور مارکیٹ چارگلوئٹر کے اندر ہے تو دیگر کا دو طرفہ کرا یہ تجدرہ پئے مابان خرجی 180 روپے اگر گھر کے تین افراد روزانہ ویکن پر ستر کرتے ہیں تو 540 روپ مابانہ اضافی خرجی ہوگا اگر میر یکفایت شعاری کی جائے تو بھی 500 روپے ضرور خرجی ہوگئے۔

ربائش

محکد مبود آبادی کی ربورٹ کے مطابق پاکستان میں ایک کمرے میں اوسطا چار افراد رہائش یذیر میں جبسشری آبادی کا جالیس فیصد حسر کرا پی طابور اور فیصل آباد میں اقامت پزیر میں - الن شخول بڑے شہروں میں وہ کرے کا انتہائی عام گھرا کی بنرار دو بے کرائے کے نمیم میں اتا انبادا اگر ایک بنرار کرائے کے گھر میں مچھا فرادا قامت پذیر میں تو رہائش پر فی کس فری 167 قار کین کرام آج نیا بجٹ آ رہاہے انجی چند گھنٹوں بعد تو می اسمبلی کا ایوان ہمارے منتخب نمائندول سے تیر جائے گا اور وزیرانظم محتر مد بےنظیر بھٹواور قائد ترب اختلاف میال نوازشریف کی موجود کی میں مخدوم شہاب الدین اعداد و شار کی توپ چلا کیں گے۔ اشنے ارب خبارہ دائتے ارب کے مزید کیکس ،صوبون کوانتے ارب روپے میس کے، فلال ٹیکس میں چھوٹ ' غلال وٰ بیش کا اطلاق اور کیلی فون بھل اور کیس کے نرخ تیں ا تااضافہ و غیرہ وغیرہ اربوں رو پے کی باتیں ہوگئیں۔ کروڑوں کے موال اُٹھانے جا کیں گے اور لائھوں روپی ہیں ہوا ہ ہو کیا گیل ساحبان ديڪا گاا س پورسدايوان پي ايك بھي تفس اييانيس بوكا جواس روف كي بات كرے گا جس کا سارا بجٹ بارہ مورو ہے پر محیط ہے اور جس کا خاندان ماسمجرہ میں ہے اور وہ اسلام آباد کے ایک فلیٹ میں تھی ہی سے زندگی گزار رہا ہے اور بیدو درؤف ہے جس کے لئے جون کے مہینے میں كوني وهجي تنيش يميلز يار في جو ياسلم ليك بجث مويانه بواق الرجو ياروپيدا آ في ايم ايف موياعالي بينك است كونى غرض أنش كيونكمه وودنيا كوضرورت كى آكي يدو كينا اورضرورت كى آكي يديمنن ہے۔ ضرورت بن اس کا ملک ہے اور ضرورت بن اس کی حکومت صرورت بی اس کی سوچ اور ضرورت بى اس كاايمان بلك يول كهاجائ كدووسرتا بإضرورت بى ضرورت با خرورت باركار کیل ہم تواس دؤف کی بات کر سکتے ہیں کیونکہ ام حکومت ہیں ایوزیشن اور ندی وزیر ثیزانہ۔ آ ہے ریکھیں اس ضرورت سے بنے رؤف کوزندگی گزارنے کے لئے روز کتنے وساک کی ضرورت ہے۔ فرض كرين اس كاكنيه جيافراد بياي بيات

روپے ماہذہ ہوا جبکہ رہائش سمولیات بکلی، پائی، گیس فرنیچراورمرمت پراوسطانی شخص 165 روپ ماہا ندخرج کرتا ہے(سالاند 990 روپ انتہائی کفایت شعاری کے ساتھ 900 روپ )۔

UU

ہر محض سال میں کم از کم دو جوڑے کپڑے بناتا ہے۔انتہائی گھٹیالہاس پر بھی تین سو روپے قربی ہوتے میں (دو جوڑوں کے 600 روپ) ایوں اپورے کئیے کہاس پر 3600 روپے قربی آ کے گا۔انتہائی کفایت شعاری کی جائے تو تئین ہزار روپے قربی ہونگے اس کی اگر ماہان اوسط ذکائی جائے تو ہمرفض بچاس روپے اور پوراخاندان 300 روپے ہر مادال ہمن میں فرجی کرتا ہے۔

13.

غریب آ دی سال میں ایک سے زائد جوتا خرید نے کی معاشی طاقت فیش رکھتا لیکن عام سے عام جوتا بھی تین صورو پے سے کم میں ٹیس ملات۔ اس اوسط سے پورا کنیسسال میں 1800 روپے جوتوں پر قریج کرتا ہے۔ ماہانداوسط فی شخص 25 دوپے اور خاندان 150 دو سے فتی ہے۔

احيا تك ياحاد ثاتى سفر

مہینہ بھر میں خاندان کا ایک شخص شہر کے اندر کم از کم سورو پے کے اچا تک یا حادثانی سفر کر جہاتا ہے جبکہ سال میں کم و میش ایک مرتبہ پوری فیلی کوشہرے با ہم بھی سفر کرنا پڑتا ہے جس پر 12 سورو پے ہے کم خرچ نہیں ہوتا بول اندرون اور بیرون شہر پر اوسط 150 روپ ٹی کس ما بانہ خرچ بھی ہو جاتا ہے۔

حادثاتي اخراجات

یماری، مرگ، پیدائش، مہمان اوراس نوعیت کے دیگر حادثات پر ایک خاندان اوسطاً 600 روپ ماہان شرورٹرچ کر بیٹھتا ہے۔ اس خرچ کو چھافراد کے کئنے پرتشیم کیا جائے تو ہرخنص کے جھے میں ایک موروپے آتے ہیں۔

ان تمام اخراجات کا جدول کچھ یوں بنیآ ہے۔

| -たいいまるのかかのかいしゃの           |                      |                 |  |  |
|---------------------------|----------------------|-----------------|--|--|
| بورےخاندان کا کفایت شعاری | ايك فخض كامابانه فرج | 7.23            |  |  |
| 多地                        |                      |                 |  |  |
| ر<br>پ بر7080             | 1290روپ              | خوراک           |  |  |
| 500 چ                     | 180 روپ              | روزاندسفر       |  |  |
| 21000ء                    | 167روپ               | رہائش           |  |  |
| 900روپ                    | 165روپي              | ر ہاکشی سہولیات |  |  |
| ن<br>پ ایر ع              | 50روپ                | لإس             |  |  |
| 150 رو پ                  | 25روپ                | ts.             |  |  |
| 900روپ                    | 150روپ               | حادثاتی سفر     |  |  |
| 600ء پ                    | 100ء کے              | حادثاتي افراجات |  |  |
| 2120روپي                  |                      | نوشل            |  |  |
| 11600روپي                 |                      |                 |  |  |
|                           | 1 ./                 |                 |  |  |

اب آگر چھافراد کے کئے بیش صرف دو بیچ تھیم حاصل کررہے ہوں تو یو بیغار م جو تے۔ کتابوں اور فیسوں پر کم از کم 300 دوپ ٹی کس شرح مزید شامل کر لیا جائے ( دونوں بچوں کا 600 دوپ) ایوں ٹی کس ماہانہ خرجی 2420 دوپ ادر پورے کئیے کا شرحی 12200 دوپ ماہنہ ہوجائے گا۔

اگر پوراخا ندان مینیے میں ایک بارسیروتقر تی پرکل جائے تو سینما پارک کے کلٹ، آگس محر کم ، پاپ کارن ، سموست بکوؤے اور چاٹ و فیر و پر چار سورو پے اصافی خرج ، دوگا۔ یوں 67 روپ کے اضافے سے ٹی کس ماہانہ خرج ، 2487 روپ اور پورے کئے کا خرج ، 2600 روپے تک جائیجے گا۔

اُن اعداد وشاری روتنی میں کنیوں کی تقسیم کچھ یوں ہوگی اگر خاندان دوافراد پر مشتل ہے تو 4934 روپے تین افراد پر مشتل ہوتو 7401 روپے، چارافراد پر مشتل ہوتو 8868 روپے پائی افراد ہوں تو 12335 روپے اوراگر چھ افراد پر مشتل ہو 14802 روپے ہاہند شرع

| 2348روپ             | 948  | 1400 | 5  |
|---------------------|------|------|----|
| ÷1/2409             | 968  | 1440 | 6  |
| 2470روچ             | 989  | 1480 | 7  |
| پي 2561             | 1021 | 1540 | 8  |
| نام <u>ب</u> ي 2657 | 1052 | 1605 | 9  |
| نے بے 2743<br>ماریخ | 1083 | 1660 | 10 |
| ي 2842              | 1117 | 1725 | 11 |
| 3002روپے            | 1172 | 1830 | 12 |
| ÷1/3184             | 1234 | 1950 | 13 |
| ير يا 3359          | 1294 | 2065 | 14 |
| 3549در پ            | 1359 | 2190 | 15 |
| 4073 يپ             | 1538 | 2535 | 16 |
| 6388 سے             | 2508 | 3880 | 17 |
|                     |      |      |    |

نوك : ال مين الكريمنس شامل إن-

اگر ہم اعداد و شار دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ 80 فیصد برسر روزگار پاکستانی جسمانی محت کے شعبوں سے وابستہ ہیں۔ زیاد و تر اوگ تغییرات ، کارخانوں اور کھیت کھلیان میں کام کرتے ہیں جہاں ہے آئیس اوسطا آبیس و روز اند سطنہ ہیں جمن سے انہوں نے کم اذکم چید افراد کا چیٹ بہانا ہوتا ہے جبا فیم سرکاری و فاتر میں فی اے کے کم تعلیمی قابلیت کے حال افراد کو توکر یال جیس المتیں ہے جب کیرتی ہونے والے 85 فیصد نائب قاصد بیٹرک اور ایف اے ہیں۔ دوسری طرف ایم اے اور ایف اے ہیں۔ جب نائم تھوں کو تو اور کو فیشل کو رسز میں باسٹر ذکر کے آئے والے اپنی کرتا ہے ہیں جب اکثر میں بیٹ میں بڑار رو پیلے نے بیں جب اکثر کیس میں دہ بمشکل اپنا گزارہ چلاتے ہیں جب اکثر کیسوں میں توکری کی گئے تی ای کی بیاد کی کے دول کیسلے محافی گرداب میں چینے کیسوں میں توکری کی کے دول کیسے نے معافی گرداب میں چینے کیسوں میں توکری کیا ہے دول بیلے سے معافی گرداب میں چینے کیسوں میں نوکری گئے تی ای کی باد کیس کی میں دور براہ خاند ( تو جوان کا باب ہمانی کیا و جو بھی کی ایم جو بھی

بوگا ۔ (اگر کفایت شعاری سے کا م لیا جائے تو چوافراد کا ماہند فرج 12300 دو ہے ہوگا )۔ اب آتے جی خاندان مجر میں کمانے والے افراد کی طرف۔ محکمہ بہور آباد کی کن رپورٹ کے مطابق پاکستان کے 15 کروڑ مجام سے سرف تین کروڈ برم روڈ گار جی جبکہ باتی 12 کروڈ زیر کفالت ہیں۔ گویا 5 افراد میں آیک شخص کمانے والا ہے اب ہمارے تحلیق کردہ دفراجات کی دوسے دیکھا جائے تو آگروہ برمردوڈ گار شخص 8868 دو ہے بابات کما کرلائے تو جی جا رافراد پر مضمل خاندان رومجی سوکھی کھاسکتا ہے۔

اوحرہاری فی کس آمد فی چار سوڈ الرسالاند (14000 روپ) ہے جو باباند 33 ڈالر روزاند 25 نام در 14000 روپ) ہے جو باباند 33 ڈالر روزاند 2100 روپ بابانداور 25440 روپ کا سالاند خسارہ در کار میں اب وو 36 روپ دوزاند 1120 روپ بابانداور 11400 روپ کا سالاند خسارہ کہاں ہے پورا کرے گا جمکہ پاکستان میں ایسے خاندانوں کی بھی کوئی کی کیمیں جس میں ایک ڈالر سے تورا کرتے ہیں۔ ویہائت میں اوک کیکئی ڈالر میں دختہ می گزار تا ہے۔

پاکشان میں اس وقت قریبالکیکروڑ افراد مرکاری ماز میں بین جن شن قریبائی الکھ آرڈ فورٹ میں کام کررہے ہیں سول میں گریڈ کیک سے گریڈ میات تک چالیس الکا کریڈ کریڈ مات سے موار تک 122 کا اور گریڈ میٹرہ سے بائیس تک موالا کھا فراد طازم ہیں جبکہ شم مرکاری اداروں میں 26 لاکھ افراد طاؤمت کررہے ہیں۔ باقی دو کروڑ برمردوڈ کارافراد برخس، فیمر سرکاری اداروں ،کارخانول بارائیپورٹ، کاشکاری اور مزودری کے شعول سے والستہ ہیں۔

مركارى مازيس كو) في بايادى تخوابوں كے علاوہ 45 فيصد باؤسنگ 90 روپ ميدُ يكل 130 روپ فرانسور ف اور سات فيصد كاست آف ليوگ الاؤس ما ہے۔ ان تمام الاؤسركوملاكران كى تخوابوں كى صورتعال كيح يوں ہے۔ ( ہے 1995ء كے اعداد دشار بين )

| الوثق    | الاؤنسز | بنياري تخواه | 25 |
|----------|---------|--------------|----|
| 4.02112  | 867     | 1245         | 1  |
| 2158رد پ | 883     | 1275         | 2  |
| 4,12226  | 906     | 1320         | 3  |
| ÷ 1,2287 | 928     | 1360         | 4  |

آ پڑتا ہے۔ دوسری طرف جب تین چار برس کی دن رات کی محنت کے بعداس نو جوان کی تخواہ میں دو تین ہزار کا اضافیہ ہوتا ہے تو وہ تین چار بچل کا باپ بن چکا ہوتا ہے۔ بول وہ جب والدین سے الکہ ہوتا ہے تو ایک معاثی حدوجہد ہے بحر کی تلخ زندگی مند کھو لے اس کا انظار کر رہ بی ہوتی ہے۔ اکثر اوقات ریکھی ویکھا گیا ہے کہ اس کی معاثی گرون پر بوڑ ھے والدیجار والدہ یا بہن کی شادی کی ضرب بھی آگئی ہے جس سے اس کے جائم ہونو نے کے امکانات مفقود ہوجاتے ہیں۔

تورؤف! پٹی بیوی کود دسور و پے دے کراسلام آباد آ گیا' وہ رؤف جو ہماراملازم تھاجو فلیٹ کی بالکونی میں سوتا تھا جو ہمارے کپڑے پہنتااور ننگے یا وَں کچرتا تھااور جوکھا نا کھاتے وقت لقنه بونۇل كے قریب لاكرسوچوں بین گم ہوجا تا تعایا جورات کو بالکونی میں بار بارپہلو بدلنا تھا اس وقت جمیں لقین ہوتا کہ وہ اپنے بچوں اپنی ہوی اور اپنے والدین کے بارے میں سوچ رہا ہے جو اس سے دور مانسمرہ کے قریب ایک گاؤں میں رہتے ہیں جنہوں نے دوسوروپے میں پوراممبینہ گز ارنا ہے اور وہاں ایک دق زد د بوڑھا باپ بھی ہے جوخون کی الٹیاں کرتا ہے اور ڈاکٹر نے جس کے علاج کے لئے آٹھے موردیے لے لئے تتے یقیناً رؤف کے ہونوں کے دروازے پر تھبرے لقے اس سے سوال کرتے ہوں گے کہ اس کے بچوں نے تو دوون سے کھانا نہیں کھایا بالکونی کی پتر لیی زبین اس سے پوچھتی ہوگی کہ اس کی سدا کی مجمو کی بیون اپنی نا موں پلو سے باندھے اس کا ا تظار کررہ ی ہےاور گل ہے گزرنے والا ہرخص جب کھانت ہوگا توا ہے باپ کی جھاتی کا ورد یار آجا تا ہوگا.....کین صاحبوا بیر لقے میبخت زمین اور بیسینوں ہےاٹھتی کھانمی صرف رؤف کو ہی تگ کرتی ہے۔ آج قومی اسبلی کے ایوان ہے تو کوئی شخص رؤف کے بارے ہیں سوال نہیں کرے گا کیونکہ پیمان تو اربوں کروڑوں اور لاکھول کی باغیں ہورہی ہیں۔ بارہ سوروپے لینے والے اس رؤف کوکون پوچھتا ہے خواہ پیرؤف ملک کا 80 فیصد ہی کیوں نہ ہو....لیکن صاحبوا میری روثی ہوئی آئنسیں اور میرے گلے میں مجھنسی ہوئی ئے کس جمور آ واز وزیراعظم محتر مدنظیر محتواور قائد حزب اختلاف میاں محد نوازشریف اور خزانہ کے وزیر ممکنت مخدوم شہاب الدین سے ایک سوال كرتى ہے ہاں صرف اور صرف ايك سوال كدكيا آپ لوگ ان 80 فيصدر و فول سے صرف نظر كر ك كرم يانيول ك مندر من برف ك جزير فيل بنار ب؟



تمسى مخص نے اللہ تعالیٰ سے رابطہ کیا اور اس سے کوئی ذمدداری سوھنے کی درخواست کی ، الله تعالیٰ نے استحم دیا۔ '' بہ سامنے ایک چٹان میڑی ہے اسے دھکا دیتے رہو۔'' وہ شخص أخما اور دونوں ہاتھوں سے چٹان دھکیلنے لگا، ایک دن گزراه ایک بفته گزراه ایک سال گزراه دس سال گزر گئے لیکن چٹان ٹس ہے مس نہ ہوئی۔ لوگوں نے اسے سمجھایا'' بھلے مانس تم ہیے چٹان نہیں سر کا سکو گے، کیوں اپنی جان ہلکان کر رہے ہو۔'' وہ لوگوں کی باتیں سنتار ہا،سنتار ہالیکن چٹان بھی ر مسلمار ہا۔ جب اوگوں کے نداق میں تیزی آگئی تو اس نے ایک دن سوچا، واقعی دس برسول میں بیہ چٹان ایک اپنج بھی آ سے نہیں ہر کی ، وہ سیدھا ہوا اور آسان کی طرف منہ کر کے شکوہ کرنے لگا۔ ''یا بروردگار! بیہ چٹان تو نہیں سرک ربی؟"الله تعالی نے جواب دیا۔"اے بے وقوف مخض! ہم نے تہیں اس چٹان کو دھ کا دینے کا حکم دیا تھا، اے بسر کانے کا نېين،سوجسٹ پنش اٺ-''

اوگ جھ سے اکثر یو چھتے ہیں "تمبارے لکھے کا اثر کیو نہیں ہوتا؟" میں ان سے عرض کرتا ہوں۔ "جس قوم پر قرآن مجیر کا اثر قرآن مجیر کا اثر آئی ہوتی ہیں۔ "جس قوم پر گھتے ہیں۔ "جس ہوتی؟" لوگ یو چھتے ہیں۔ "کیوں؟" میں اپنیا ہوں۔ "کیوں؟" میں عرض کرتا ہوں۔ "مجھے اللہ تعالی نے چنان کو دھیلنے کی ذمہ داری سونپ رکھی ہے، اسے بسر کانے کی نہیں، سوآئی ایم جسٹ پھٹ ایٹ ایم جسٹ پھٹ ایٹ ایم جسٹ پھٹ ایٹ ایم کرفا موش ہوجاتا ہوں۔ "وہ بنس پڑتے ہیں اور میں بھی قبتہدلگا کرفا موش ہوجاتا ہوں۔

